



( نوٹ : وظیفہ کے اوّل آخرایک ایک بار دُرُود شریف پڑھناہے۔)







الل حضرت، المرائل سنت، مهدودين ولمت، شاه بفيضاكِم الماريخ المرافل من وسدة الله عليه

بما الله الأمّة ، كاشِفُ الغُمّة ، أما مراعظم ، حفرت سيُّرنا الغُمّة ، أما الوحنية من الله عليه المعالمية الله عليه

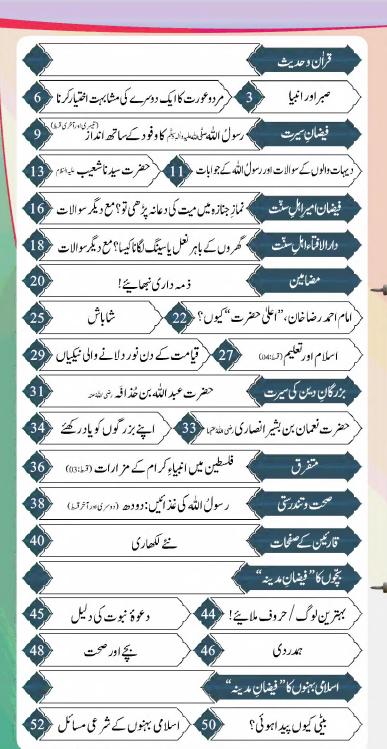



#### PRINTER, PUBLISHER, EDITOR AND OWNER

HAMJANI SHABBIRBHAI RAJAKBHAI
BUTVALA'S CHAWL,
NR. CENTRAL WARE HOUSE,
DANILIMDA, AHMEDABAD-380028.
(GUJARAT)

<del>colored colored to the colored color</del>

PLACE OF PRINTING

MODERN ART PRINTERS

OPP: PATEL TEA STALL.

DABGARWAD NAKA,

DARIYAPUR, AHMEDABAD-380001.



الله تعالى نے ارشاد فرمایا: ﴿ إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّبِرِ يُنَ (﴿ ) ﴾ ترجمه: بيتك الله صابرول كے ساتھ ہے۔ (پ2، البقرة: 153)

### حضرت بوسف عليه التلام اور صبر

خدا کے صابر بندوں میں حضرت یوسف علیہ النام کا مقام و مرتبہ بھی نہایت بلند ہے۔ آپ کے اپنے بھائیوں نے آپ کو قبل کرنے کی سازش کی۔ آپ کو کنویں میں ڈالا گیا۔ وہاں سے کال کر بطورِ غلام منڈی میں فروخت کیا گیا، جیسا کہ قرآنِ حکیم میں ہے: ﴿ اُقْتُلُوْا یُوسُفَ اَوِ اَطْرَحُوهُ اَرْضًا یَّحُلُ لَکُمْ وَجُهُ اَرِنَا یَکُمُ اَوْمُ اِوْمُ اِوْمُ اِوْمُ اَوْمُ اِوْمُ اِوْمُ اَوْمُ اَوْمُ اَوْمُ اَوْمُ اَوْمُ اَوْمُ اَوْمُ اَوْمُ اِوْمُ اَوْمُ اِوْمُ اِوْمُ اِوْمُ اِوْمُ اِوْمُ اِوْمُ اِلْمُ اِوْمُ اِوْمُ اِوْمُ اِوْمُ اِوْمُ اللَّالَٰمُ اِللَّالِ اِوْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اَوْمُ اَلْمُولُوا اِلْمُ اللَّامُ اللَّمُ اللَّامُ اللَّمُ اللَّامُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰم

اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافراسے اٹھالے جائے گا۔ اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ (پ 12، پوسف: 10، 9) پھر زمانہ گزرتے گزرتے بادشاہ کے محل تک پہنچے۔ وہاں آپ کے خلاف ساز شیں ہوئیں۔ قید خانے کی صعوبتیں بر داشت کیں۔ خلاف ساز شیں ہوئیں۔ قید خانے کی صعوبتیں بر داشت کیں۔ پھر خدا کے فضل سے سر خروئی ملی اور ممرکی ولایت نصیب ہوئی۔ ولایتِ مصرکے دوران ایک طویل قحط کاسامنا ہوا، بچپن سے لے کرولایتِ مصرکے زمانے سمیت آزمانشیں ہی آزمانشیں ہی آزمانشیں میں رہیں، لیکن آپ نے اِن تمام مصائب میں صبر کیا اور اللہ تعالی کی رضا پر راضی رہے اور فرمایا: ﴿قَالَ لَا تَثْوِیْنَ مِن عَلَیْکُمُ لَا مِن بَینَ الله تمہیں الله تمہیں الله تمہیں الله تمہیں الله تمہیں الله تمہیں ، الله تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہر بانوں سے بڑھ کر مہر بان ہے۔ (پ 13، یوسف: 92) پھر آپ کے اِسی صبر واحسان کی الله تعالی نے یوں معاف کرے اور وہ سب مہر بانوں سے بڑھ کر مہر بان ہے۔ (پ 13، یوسف: 92) پھر آپ کے اِسی صبر واحسان کی الله تعالی نے یوں مین مانی نی الله تعالی نے یوں مین شان بیان فرمائی: ﴿وَکَدُلِكَ مَکَنَا لِیُوسُفَ فِی الْاَدُضِ وَیَا تَبْرَوَا مُوسِعُ وَر نُضِیْ کُوسُونَ مَا مَنْ فَیْکَا وَلَا نُضِیْ کُوسُونِ وَلَا نُضِیْ کُوسُونِ وَلَا مُنْ فَیْکَا وَلَا نُضِیْ کُوسُونِ وَلَا نُضِیْ کُوسُونِ وَلَا مُنْ فَیْکَا وَلَا الله تعالی نے وہ کوسفی کُنہ کی الله تعالی نے یوں مین مانی کی الله تعالی نے یوں مین مین فی الله تعالی نے وہ کوسفی فی الله تعالی نے وہ کوسفی کی الله تعالی نے وہ کوسفی کی الله تعالی نے وہ کوسفی کی مینہ کی کوسفی کی کھی کوسکی کوسکی کوسکی کوسکی کوسکی کی کوسکی کوسکی کی کھی کھی کی کھی کے کی کوسکی کی کوسکی کی کوسکی کوسکی کے کہ کوسکی کی کوسکی کی کوسکی کوسکی کی کوسکی کے کوسکی کی کوسکی کوسکی کوسکی کوسکی کوسکی کی کوسکی کی کوسکی کوسکی کی کوسکی کی کوسکی کی کوسکی کی کوسکی کی کوسکی کوسکی کوسکی کی کوسکی کی کوسکی کوسک

اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ ﴾ ترجمہ: اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو اَدْ حَمُّ الرُّحِیِیْنَ ﴿ ﴾ ترجَمہ کنزالعرفان: اور ایوب کو (یاد کرو) زمین میں اقتدار عطافر مایا، اس میں جہال چاہے رہائش اختیار جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بیٹک مجھے تکلیف پینچی ہے اور کرے ، ہم جسے چاہتے ہیں اپن رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم قوسب رحم کرنے والوں سے بڑھ کررحم کرنے والا ہے۔ نیکول کا اجرضائح نہیں کرتے۔ (پ1، یوسف: 55)

# حضرت موسى عليه النلام اور صبر

حضرت موسیٰ علیہ النام کا صبر اور عالی ہِمَّت ہونا آپ کی سیرت سے عیال ہے۔ آپ علیہ التلام نے برسول تک ایک وعدے کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ اللام کی بکریال یّر اکیں۔ نبوت کامنصب ملنے کے بعد فرعون کے دربار میں جا کر زور دار انداز میں اعلان حق کیا، فرعون کی ربوبیت کورَ د کرکے خدا کی ر بوبیت و وحدانیت کا پیغام دیا، حالانکه اُس وفت فرعون کا إستبداد، ظلم وستم اور قهر و جبر سب كومعلوم تقا، مگر ایک طویل عرصے تک ایسے خوفناک ماحول میں فرعون کا مقابلہ کرتے رہے، کہ جبوہ اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ آپ کا جانی دشمن بن چکا تھا، جس کا ذکر الله تعالیٰ نے یوں فرمایا: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيَ ٱقْتُلُ مُولِى وَلْيَدُعُ رَبَّهُ أَإِنِّي آخَافُ أَنْ يُّبَدُّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (١٠) ﴿ تَرْجَمَهُ كنزُ العِر فان: اور فرعون نے كہا: مجھے چھوڑ دو تاكه ميں موسى كو قتل کر دوں اور وہ اینے رب کو بلالے۔ بیٹک مجھے ڈرہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گایاز مین میں فساد ظاہر کرے گا۔(پ24، الومن:26) پھراُس سے نجات یانے کے بعد اپنی قوم کے ساتھ ہونے والے معاملات جدا گانہ طور پر انتہائی صبر آزماتھے، گر آپ پھر بھی صبر کرتے رہے اور آپ کے صبر کی تعریف خود نبيّ اكرم صلّى الله عليه واله وسلَّم نے بوں فرمائي: بيرجم الله صوسى قلد اوذي باكثر من هذا فصبو-ترجمه:الله تعالى موسى يررحم فرمائے، کہ وہ اِس سے زیادہ ستائے گئے تھے اور اُنہوں نے صبر كيا تھا۔ (بخاري، 2/442، مديث: 3405)

#### حضرت الوب عليه التلام اور صبر

حضرت ابوب عليه التلام كو الله تعالى نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد ، مولیثی ، غلام اور اولا دعطا فرما کی تھی۔ پھر جب آپ علیہ النلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، تو یہ سب چیزیں واپس لے لی کئیں، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر فوت ہو گئی، باندی غلام بھی ختم ہو گئے، تمام جانور ، جن میں ہزار ہا اونٹ اور ہزار ہا بکریاں تھیں،سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اِس طرح کے انتہائی آزمائش کن حالات میں بھی جب آپ علیہ التلام کو اُن چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی، تو آپ الله تعالیٰ کی حمد بجالاتے اور فرماتے تھے "میر اکیاہے! جس کا تھا اس نے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھاتھا، میرے پاس تھا، جب اس نے چاہالے لیا۔ اس کاشکر اداہو ہی نہیں سکتااور میں اس کی مرضی پرراضی ہوں۔"اس کے بعد آپ ملیہ التلام جسمانی آز ماکش میں مبتلا ہو گئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑ گئے اور تمام بدن مبارک زخموں سے بھر گیا، کیکن آپ اِس حالت میں بھی صبر اور خداکا شکر اداکرتے رہے، چنانچہ الله تعالی نے آپ کی اِس خوتی کوبڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا: ﴿إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ ﴿إِنَّهُ آوًابٌ ﴿ ﴿ مَهَ کنزُ العِرِ فان: بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا۔وہ کیاہی اچھابندہ ہے، بیشک وہ بہت رجوع لانے والاہے۔(پ23، ص:44) اور مصیبتول اور پریشانیول میں آپ کے " رجوع الی الله" کو يول بيان كيا كيا: ﴿وَاتَّيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ آبِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ

#### نيِّ رحمت صلَّى الله عليه واله وسلَّم اور صبر

نبی اکرم صلّی الله علیه والم وسلّم کی کتاب حیات کے اوراق کا سرسری مطالعہ ہی اِس حقیقت کوعیاں کر دیتاہے کہ آپ کی زندگی کس قدر آزماکشول اور تکلیفول سے بھری ہوئی تھی اور اِس حقیقت کے متعلق آپ نے خود واضح طور پر ارشاد فرمایا که جتنامیں الله تعالیٰ کی راہ میں ڈرایا گیاہوں، اتناکو کی اور نہیں ڈرایا گیااور جتنامیں الله تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیاہوں، اتنا کو ئی اور نہیں ستایا گیا۔ (ترندی، 213/4، مدیث: 2480) چنانچیہ مکی زندگی کے تکلیف دَہ واقعات کا تسلسل، کفار کی ایذار سانیاں، جادو، جنون اور کہانت کے طعنے، شعب ابی طالب میں تین سال کی محصوری، طاکف میں سر داروں اور اوباشوں کی دی گئی تكاليف، ماننے والوں كوستايا جانا، حالتِ سجده ميں آپ يرمَعاذَ الله او حھڑی کار کھا جانا، اہل ایمان کا مکہ مکر مہ حچھوڑنے پر مجبور موجانا، خو د آب صلّى الله عليه وأله وسلَّم كا ججرت كرنا، چهر بعد ججرت کفار کی طرف ہے مسلسل جنگیں اور منافقین کی سازشوں کا مقابله كرنا، الغرض آپ كي حياتِ طيبه صبر ، ہمت، عزم اور حوصلے کی عظیم ترین نشانی ہے اور آپ سلّ الله علیه والہ وسلّم نے اپنی اِس صابرانہ شان کارازیوں واضح فرمایا: اے عائشہ! ہے شک الله تعالیٰ اُولُواالْعَرَم رسولوں سے بیہ پیند فرماتاہے کہ وہ د نیا کی تکلیفوں پر اور د نیا کی پسندیدہ چیز وں سے صبر کریں، پھر مجھے بھی انہی چیزوں کامکلّف بنانا پیند کیا، جن کا اُنہیں مکلّف بنايا، توارشاد فرمايا: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزُمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ ترجمه: تو (اے حبیب!) تم صبر کرو جیسے ہِمَّت والے ر سولوں نے صبر کیا۔ (پ26، الاحقاف: 35) اور الله تعالیٰ کی قسم! میرے لیے اس کی فرمانبر داری ضروری ہے، الله تعالیٰ کی قسم! میرے لیے اس کی فرمانبر داری ضروری ہے اور الله تعالیٰ کی قشم! میں ضرور صبر کروں گا جس طرح اُولُوا الْعَزم رسولوں

نے صبر کیااور قوت توالله تعالیٰ ہی عطاکر تاہے۔

(اخلاق النبي وآوابه لالي شيخ اصبهاني، ص154، حديث:806) اور انسانوں کی آبادکاری کے بعد الله تعالیٰ نے اِصلاحِ اُمَّت اور تزکیهٔ نفوس انسانیت کا سلسله شروع فرمایا اور اِس عظیم مقصد کے لیے انبیائے کرام علیج الفلاۃ واللام کو مبعوث فرمایا جانے لگا۔ اُن کی بعث کا اوّ لین اور بنیادی مقصد یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ خدا کے بندوں کو معبودانِ باطل کی پرستش سے ہٹا کر خدائے وحدہ لاشریک کی بار گاہ میں جھکنے کی تلقین کریں ، چنانچہ اِس سلسلہ تبلیغ کے دوران آنے والے مصیبتول کے پہاڑ اور قدم قدم پر مشکلات کے مقابلے میں حکم وبر دباری، صبر و مخمل اور مخالفین سے عفو وور گزر کا معاملہ کرنا، اُن خاصانِ بار گاہِ اِلٰہیہ کا خاص وصف رہاہے، چنانچہ حضرت سیرنا نوح على نَبِيّنًا وعليه السّلاة والتلام كے طويل عرصے تك وعوت اسلام پیش کرنے کے باوجود اکثر قوم کا ایمان نہ لانا،حضرت سیرنا ابراتيم على ئيتِيناوعليه السّلاةُ والسّلام كا آگ ميس دُالاجانا، ايخ حقيقي بينے کو قربانی کے لیے پیش کر دینا اور پھر عراق سے فلسطین تک ا پن اہلیہ اور تجیتیج کے ساتھ سینکڑوں کلومیٹر کی ہجرت کرنا، حضرت سيدنا الوب على نبيتنا وعليه القلاة والتلام كالمختلف مصيبتول كا سامنا کرنا،ان کی اولاد اور اموال کا ختم ہو جانا،حضرت سیرنا موسى على نبيِّناه عليه القبلاةُ والتلام كالمختلف آزما كشول مين مبتلار مبنااور پھر مصراور مَدْینَ کی طرف ہجرت کرنا،حضرت عیسلی علیٰ بَیّنادعلیہ السلاةُ والتلام كاستايا حانا اور بهبت سارے انبيائے كرام على نبيّنا وعليهم السَّلاةُ والسَّام كا شهبيد كيا جانا، بيه سب آزمائشون اور صبر على كي لازوال اور تابنْدَه مثالین ہیں۔

الله تعالی ہمیں ایمان وعافیت کی زندگی عطافر مائے اور اگر کوئی مشکل آئے توصیر کی سعادت عطافر مائے۔ ایمیْن بِجَاہِ خَاتِم النَّبِیَّن سَلَّى الله علیه دالہ دِسکَّم





# مردوعورت کاایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا

الله تبارک و تعالی نے انسان کو بطور مسلمان پہچان عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے لباس و غیر ہ میں غیر مسلموں کا انداز اختیار نہ کرے، پھر مسلمان مَر دوں اور عور توں کو الگ الگ شاخت دی، مَر دوں کو عور توں کی مشابہت اختیار سے منع کیا گیا۔ مر دوعورت کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا چھوٹا بڑم نہیں! اس بڑم کا ار تکاب کرنے والوں کے لئے حدیثِ رسول میں کیا الفاظ استعال کئے گئے، خود ہی پڑھ لیجئے حدیثِ رسول میں کیا الفاظ استعال کئے گئے، خود ہی پڑھ لیجئے حدیثِ رسول میں کیا الفاظ استعال کئے گئے، خود ہی پڑھ لیجئے حدیثِ رسول میں کیا الفاظ استعال کئے گئے، خود ہی پڑھ لیجئے حدیثِ رسول میں کیا الفاظ استعال کئے گئے، خود ہی پڑھ لیجئے حدیثِ رسول میں کیا الفاظ استعال کئے گئے، خود ہی پڑھ لیجئے

پ در ہم میں سے نہیں رسولِ اکرم، نُورِ مُجَنَّم صلَّى الله عليه واله وسلَّم الله عليه واله وسلَّم الله عليه واله وسلَّم في الله عليه والله وسلَّم و

ڶؽ۫ڛؘڡؚڹٞؖٵڡٙڽ۬ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلَامَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

یعنی جوعورت مَر دول کی اور جو مر دعور تول کی مشابهت اختیار کرے وہ ہم سے نہیں۔<sup>(1)</sup>

شرح صدیث کسی کی سی صورت بنانا تشبہ ہے اور کسی کی سی سیر ت اختیار کرنا تخلق ہے۔ (2)

دوہ ہم میں سے نہیں "سے مراد حضرت علامہ بدرالدین عین رحمهٔ الله علیہ فرماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہ وہ ہماری سیرت پر عمل پیرانہیں، ہماری دی ہوئی ہدایت پر گامزن

نہیں اور ہمارے اخلاق سے آراستہ نہیں۔(3)
حکیمُ الْاُمَّت مفتی احمہ یار خان تعیی رحۃ اللّٰهِ علیہ "لَیْسَ مِنَّا"
کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ہماری جماعت سے یا ہمارے طریقہ والوں سے یا ہمارے پیاروں سے نہیں یاہم اُس سے بیزار ہیں وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نہیں، یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری اُمت یا ہماری ملت سے نہیں کیونکہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری اُمت یا ہماری ملت سے نہیں کیونکہ گناہ سے انسان کا فر نہیں ہوتا، ہاں! جو حضرات انبیائے کرام گناہ سے انسان کا فر نہیں ہوتا، ہاں! جو حضرات انبیائے کرام (علیم السّلة اُواللہ می کو بین کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔(4)

مردوں اور عور توں کی باہم مشابہت کی حرمت مرووں اور عور توں کی ایک دوسرے سے مشابہت کی حرمت کا دیگر اور عور توں کی ایک دوسرے سے مشابہت کی حرمت کا دیگر احادیث، نشر وحات اور فقاو کی میں بھی بکثر ت بیان ہے، چنانچہ رسولُ الله علی والہ وسلّم نے چارفشم کے افراد کے بارے میں فرمایا کہ وہ صبح شام الله پاک کی ناراضی اور اس کے غضب میں ہوتے ہیں۔ اُن میں عور توں سے مشابہت اختیار کرنے والی کرنے والی عور توں کا بھی ذکر فرمایا۔ (5)

امام اہلِ سنّت امام احمد رضا خان رحمهٔ الله علیه فرماتے ہیں: "مر د کوعورت،عورت کو مر دسے کسی لباس وضع، چال ڈھال میں بھی تشبہ حرام نہ کہ خاص صورت وبدن میں۔"(6)

مر اۃ المناجی میں ہے: "مر دکاعور توں کی طرح لباس پہننا،
ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا،عور توں کی طرح بولنا،ان کی حرکات
وسکنات اختیار کرناسب حرام ہے کہ اس میں عور توں سے
تشبیہ ہے، اس پر لعنت کی گئی بلکہ داڑھی مونچھ منڈانا حرام
ہے کہ اس میں بھی عور توں سے مشابہت اور عور توں کے سے
لیمے بال رکھنا، ان میں مانگ چوٹی کرنا حرام ہے کہ ان سب
میں عور توں سے مشابہت ہے، عور توں کی طرح تالیاں بجانا،
مٹکنا، کولھے ہلاناسب حرام ہے،اسی وجہ سے۔"(7)

بالوں میں مشابہت امام اہل سنّت، امام احمد رضاخان رحمهٔ الله علیہ فرماتے ہیں: سینہ تک بال رکھنا شرعاً مرد کو حرام، اور عور توں سے تشبّهٔ اور بھکم احادیثِ صححہ کثیرہ معاذَ الله باعثِ لعنت ہے۔ (8) (نیز مَردکو) شانوں سے نیچے ڈھلکے ہوئے عور توں کے سے بال رکھنا حرام ہے۔ مرد کو زنانی وضع کی کوئی بات اختیار کرنا حرام ہے۔ رسولُ الله صلَّى الله علیہ دالہ وسلَّم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ (9)

اسی طرح مَر دکا اپنے بالوں پر ہمیئر بینڈ (Hairband)لگانا بھی عور توں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ناجائز وحرام ہے۔ (عورت کو) کند ھوں سے اوپر بال کٹواناناجائز وحرام ہے کہ بیہ مَر دوں سے مشابہت ہے۔ فناوی رضویہ میں ہے: عورت کو اپنے مَر کے بال کتر ناحرام ہے اور کترے تو ملعونہ کہ مَر دوں سے تشہ ہے۔

عور تون کو اپنے سر کے بال اس قدر جھوٹے کروانا کہ جس سے مَر دوں سے مشابہت ہو ناجائز وحرام ہے اسی طرح فاسقہ عور توں کی طرح بطور فیشن بال کٹوانا بھی منع ہے، ہاں بال بہت لمبے ہوجانے کی صورت میں اس قدر کاٹ لینا کہ جس سے مَر دوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، جس طرح عموماً کنارے کاٹ کر بر ابر کئے جاتے ہیں یہ جائز ہے۔

جوتوں میں مشابہت عورت کے لئے مر دانہ جو تاجو مر دوں کے لئے زنانہ جو تا کے لئے زنانہ جو تا

جو عور توں کے لئے مخصوص ہو، پہننا جائز نہیں ہے، احادیث مبار کہ میں اس طرح کی مشابہت اختیار کرنے والے مر دوں اور عور توں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔

چنانچہ اُمُّ الموسنین حضرت سید تناعائشہ صدیقہ رضی الله عنها سے ایک عورت کے بارے میں بوچھا گیا جو مر دانہ جو تا پہنتی تھی، اس پر حدیث روایت فرمائی کہ رسول الله صلّی الله علیه واله وسلّم نے مر دانی عور توں پر لعنت فرمائی ہے۔(13)

اس کے تحت مر اُق المناجیح میں ہے: معلوم ہوا کہ مَر دوں عور توں کے جو توں میں بھی فرق چاہئے،صورت،لباس،جو تا، وضع قطع سب میں ہی عورت مر دول سے ممتازر ہے۔(14)

زینت وزیور پیس مشاہبت فاوی رضویہ بیس ہے: عورت کا باوصف قدرت بالکل بے زیور رہنا مکر وہ ہے کہ مر دول سے تشبہ ہے۔ حدیث میں ہے: گائ دَسُولُ الله صفّ الله تعالى عليه وَسَلَّم يَكُم الله تعالى عليه وَسَلَّم يَكُم الله تعالى عليه و سلَّم يَكُم الله تعالى عليه و سلَّم عور تول کے تعطر (یعن بے زیور رہے) کو اور مر دول سے مشابہت کرنے کو ناپیند فرماتے۔ (15)

عورت کو چاندی کی مر دانہ وضع کی انگوتھی پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ فقاوی رضویہ میں ہی ہے: چاندی کی مر دانی انگوتھی (16 عورت کو نہ چاہئے اور پہنے، توزعفران وغیرہ سے رنگ لے۔ شِخِ محقق اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں: عور توں کو مر دوں سے مشابہت اختیار کرنی مکروہ ہے اور اس کا لحاظ اس حد تک ہے کہ عور توں کو چاندی کی انگوتھی پہننی مکروہ ہے، اگر محمی اتفاقاً پہننی پڑے، تواسے زعفران وغیرہ سے رنگ لے۔

مَر دول کے لیے عور توں کی طرح ہو نٹوں پر لپ اسک لگانا گناہ کا کام ہے کیونکہ اس میں عور توں کے ساتھ مشابہت ہے اور مر دوں کا عور توں کی مشابہت اختیار کرناحرام ہے۔

کر وں میں مشابہت عورت کو بینٹ شرٹ بہننے کی قطعاً اجازت نہیں، چاہے بینٹ جسم سے چیکی ہوئی ہو یا تھلی ہو،اس

کی ممانعت کئی وجوہ سے ہے جن میں سے ایک بید کہ مر دول کی مثابہت ہے اور مر دول سے مثابہت ممنوع ہے نیز عورت کا اپنے کمرے میں شوہر کو دکھانے کے لئے شوہر کے کپڑے پہننا بھی مر دول سے مشابہت میں داخل ہے اور بیہ بھی جائز نہیں۔

دیگر مشاہمتیں مر دخواہ محرم ہویا غیر محرم اُسے زنانہ
کیڑے، جوتے یا کوئی اور زنانہ چیز اپنے استعال میں لانا جائز
نہیں کہ اس میں عور توں سے مشابہت ہے۔ اسی طرح عمرکے
جس جھے میں استعال کیا جائے گاتو تشبہ پایا جائے گالہذا بوڑھا
کرے یا جوان ہر دوصورت میں ناجائز ہے حتی کہ اگر چھوٹے
بچے کو والدین وغیرہ پہنائیں گے تو یہ پہنانے والے گنہگار ہوں
گے۔

ان کے علاوہ بھی کئی ایسے معاملات ہیں جن میں مر دو

عورت کی ایک دوسرے سے مشابہت کا اندیشہ ہے چنانچہ اس بارے میں شرعی راہنمائی کے لئے دارالافقاء اہلِ سنّت سے رجوع فرمالیجئے۔

(1) مند احمر ، 11/464، حدیث: 6875 (2) مراة الهناجی ، 6/104 ، 610 ، 610 ، 650 شد احمر ، 109/6 ، 650 شدیت الحدیث: 4314 (4) مراة الهناجی ، 6/385 ، تحت الحدیث: 5386 (6) فقاوی رضویه ، 25/660 ، 664/22 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600/21 ، 600

# حضور نبیِّ کریم صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم کے بہت ہی پیارے فرامین اور ان کی اصلاحی، فکری، تربیتی نثرح پڑھنے کے لئے آج ہی مکتبۂ المدینہ سے بیہ دو کتابیں حاصل کریں ۔







(تیسری اور آخری قسط)

# رسول الله على الله الله المراز

گذشته سے پیوستہ

زادِ راه عطا فرمانا چارسو گھڑسوار ول پرمشمل مزینه کا ایک وفد بار گاہ رسالت میں حاضر ہوا اور شر ف اسلام سے بہرہ ور ہوا۔جب بیہ قافلہ فیضِ نبوی سے مستفیض ہو کر جانے لگا توامیر قافله حضرت نعمان بن مُقرّن رضى اللهُ عنه نے رسولُ الله صلّى الله علیہ والہ وسلّم سے در خواست کی کہ ہمیں زادِ راہ عطا فرمایئے۔ آپ صلَّى الله عليه واله وسلَّم نے حضرت عمر رضي اللهُ عنه كو مدايت فر ما كَي كه انہیں زادِ راہ دو۔ انہوں نے عرض کی: یارسولَ الله امیرے یاس کھجوروں کی تھوڑی ہی مقدار ہے جو چار سو آ دمیوں کے كئے كافى تہيں ہو گى۔ آپ صلى الله عليه واله وسلَّم في فرمايا: جاؤاور یمی تھجور ان میں تقسیم کر دو۔ حضرت نعمان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حفزت عمر رضی اللہُ عنہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہاں اونٹ کے برابر کھجوروں کا ڈھیر یڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہٰ عنہ نے تھجوریں تقسیم کرنی شروع کیں توسب نے اپنااپناحصہ حاصل کیا۔ میں سب سے آخر میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ تھجوروں کاڈ ھیر اسی طرح موجو دتھا، جیسے تقسیم سے پہلے تھااور اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔<sup>(1)</sup>

مباہلہ کی دعوت دینا رسولُ الله علی الله علیہ والہ وسلَّم نے اہلِ نجر ان کی طرف خط روانہ فرمایا جس میں آپنے نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب یہ پیغام انہیں پہنچا تو شہر کے یا دریوں نے

آپس میں مشورہ کیا کہ آپ کی طرف پچھ لو گوں کو بھیجا جائے تا کہ وہ ان کے حق پر ہونے پانہ ہونے کی تصدیق کریں۔اس کام کے لئے انہوں نے ساٹھ افراد پرمشتمل وفد مدینہ شریف بھیجا۔ان لو گوں کے لئے مسجد نبوی کے صحن میں خیمے لگا دیئے كئے، انہوں نے وہيں قيام كيا۔اس دوران حضور صلى الله عليه والم وسلّم انہیں حق کی طرف بلاتے رہے اور ان کے طرح طرح کے سوالوں کے جوابات دیتے رہے لیکن ان لو گوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ ایک دن آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو كہنے لگے كه ہم تو يہلے سے مسلمان ہيں۔حضور صلّى الله عليه واله وسلّم نے فرمایا کہ تم لوگ صلیب کے بچاری ہو اور حضرت عیسیٰ ملیہ التلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو حالا نکہ ان کی حالت الله کے نز دیک آ دم علیہ التلام جیسی تھی اور وہ بھی ان کی طرح مٹی سے پیدا کئے گئے تھے۔ پھر وہ خدا کس طرح ہو گئے۔اہل وفد نے حضور صلّی الله عليه واله وسلَّم كي كو ئي بات نه ماني اور برابر بحث كرتے رہے اس يريه آيت نازل مولى: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْهِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَنْعُ اَبُنَآءَنَا وَابْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَاءً كُمْ وَٱنْفُسَنَا وَٱنْفُسَكُمْ "ثُمَّ لَبْنَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكُنْدِينِينَ ( ) فَرَجْمَة كُنْزِ الليمان: فيمر اع محبوب جو تم سے علیلی کے ہارے میں ججت کریں بعداس کے کہ تمہیں

علم آ چکاتوان سے فرمادو آؤہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہار کے بیٹے اور این جانیں اور تمہاری عور تیں اور این جانیں اور تمہاری جانیں اور تمہاری جانیں گھر مُباہلہ کریں تو جھوٹوں پر الله کی لعنت ڈالیس۔ (2) چہانچہ اتمام جمت کے طور پر حضور سنّ الله علیہ والہ وسلّم حضرت فاطمتُ الزہر اءرض الله عنبا، حضرت علی رض الله عنہ اور حضرت کے سے مباہلہ کسن وحسین رضی الله عنبا کو ساتھ لے کر عیسائیوں سے مباہلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ عیسائیوں کو مباہلہ کرنے کی ہمت نہ پڑی کی بین تو ہم لوگ ہمیشہ کے لئے تباہ وہر باوہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ مباہلہ کرتے ہیں اور نہ اسلام قبول کرتے ہیں البتہ ہمیں جزیہ دینا منظور ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ایک ویانت دار آدمی کو بھیج ویں، جور قم آپ مقرر کریں گے وہ ہم ویانت دار آدمی کو بھیج ویں، جور قم آپ مقرر کریں گے وہ ہم اسے دے دیا کریں گے۔ حضور اگرم صلّی الله علیہ والہ وسلّم نے ان کی بات مان کی اور فریقین کے مابین اسی کے مطابق معاہدہ طے اسے دان کی اور فریقین کے مابین اسی کے مطابق معاہدہ طے اسے دان

رسول الله ملى الله ملي والم و ملم الدول الله صلى الله على والمه و الله و الله

لے گئے اور طلوع فجر تک قراءت کرتے دہے پھر تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا:میرے ساتھ آجاؤ۔ پھر میں آپ کے ساتھ چلنے لگا، ہم کچھ دور ہی گئے تھے کہ آپ نے فرمایا: ویکھو کیا تمہیں ان میں سے کوئی نظر آرہاہے؟ کہا: میں بہت زیادہ سابی و کیھر ہاہوں پھر آپ نے زمین سے گوبر اور ہڈی اٹھائی اور ان کی طرف بھینک کر فرمایا: انہوں نے مجھ سے زادِ راہ کا سوال کیاتھا،میں نےانہیں کہا:تمہارازادِراہ ہڈی ادر گوبرہے۔<sup>(4)</sup> ا جانوروں کے وفد پر رح فرمانا رسول کریم صلّی الله علیه والدوسلّم ایک مرتبہ نمازِ فجر کی ادائیگی کے بعد صحابۂ کرام کے ساتھ تشریف فرمایتھ،اتنے میں دیکھا کہ تقریباً سو بھیڑیوں کا وفد حاضرِ وربارہے، حضور رحمتِ عالم صلَّى الله عليه واله وسلَّم في اينے اصحاب سے فرمایا: بھیڑیوں کے بیہ نمائندے تمہارے پاس آئے ہیں ، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے لئے اپنا فالتو کھا نامخت کر دو،اس کے بدلے تمہارے جانور محفوظ رہیں گے۔ بھیڑیوں نے رسول کریم صلّی الله علیه واله وسلّم کی بارگاه میں اپنی بیه حاجت پیش کی تھی جسے آپ نے یوری فرمادی،اس کے بعد بھیڑیے باہر نکلے اور آواز نکالنے لگے۔(گویاشکریہ اداکررہے ہوں)<sup>(5)</sup> یہ الله پاک کے آخری رسول صلّی الله علیه واله وسلّم کا آنے والے و فود کے ساتھ انداز تھا۔ یہی وہ پیاراانداز تھاجس کی وجہ سے مختلف قبائل جوق در جوق اسلام کے دامن میں آنے گا۔ آنے والے قبائل آپ کے انداز اور تبلیغ سے اس قدر متأثر ہوتے کہ نہ صرف خو د مسلمان ہوتے بلکہ اپنے قبیلے جا کرنیکی کی دعوت کی دھومیں بھی محاتے۔

الله پاک سے وعاہے کہ وہ ہمیں اپنے صبیب سنّی الله علیہ والہ وسلّم کے مختلف طرزِ عمل کو پڑھنے ، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ امینن بِحَاہِ خَاتَمُ النّبِیّن صلّی الله علیه واله وسلّم کی تو فیق عطا فرمائے۔ امینن بِحَاهِ خَاتَمُ النّبِیّن صلّی الله علیه واله وسلّم (1) زرقانی علی المواب، 5/179 (2) پ3، الله عرف: 10 (3) سبل البدی و الرشاد، 6/415 تعطاله) مجم کیر للطبر انی، 1/125، صدیث: 251، سبل البدی و الرشاد، 6/434 و الرشاد، 6/434



ہمارے بیارے نبی، مکی مدنی صلّی الله علیہ والہ وسلّم سے عرب شریف کے گاؤں دیبات میں رہنے والے صحابۂ کرام عیبۂ الاضوان جو سوالات کیا کرتے تھے، ان میں سے 15 سوالات اور ان کے جو ابات چار قسطوں میں بیان کئے جاچکے، یبال مزید 4 سوالات اور پیارے آقاصلَّی الله علیہ والہ وسلّم کے جو ابات ذکر کئے ہیں:

الله عليه نے ایک بار فرما یا: اکا اُحدِّ مُنگُمُ حَدِیثًا سَبِعَتْهُ اُدُنای وَوَعَاهُ الله عليه نے ایک بار فرما یا: اکا اُحدِّ مُنگُمُ حَدِیثًا سَبِعَتْهُ اُدُنای وَوَعَاهُ قَلْمِی یعنی کیا میں تمہیں ایک حدیث نه سناوَل جے میرے کانوں نے سنا، میرے دل نے اسے محفوظ کیا، لَمُ اَنْسَهُ بَعْد (اسے سنے کے سنا، میر اسے نہیں بھولا؟ میں ایک مر تبہ عبید الله بن حَیدہ کے ساتھ مُلکِ شام کے راستے پر نکلا۔ ہم حضرت عبد الله بن عَمروبن عاص رضی الله عند کے یاس پنچ تو انہوں نے ایک حدیث منائی، اور کہنے لگا: یَا دَسُولَ اللهِ اَیْنَ الْهِجْرَةُ یارسولَ الله! بجرت سنائی، اور کہنے لگا: یَا دَسُولَ اللهِ اَیْنَ الْهِجْرَةُ یارسولَ الله! بجرت میں معین زمین کی طرف یا کسی خاص قوم کی جانب، (یہ بتایے) کسی معین زمین کی طرف یا کسی خاص قوم کی جانب، (یہ بتایے) جب آپ وصال فرما جائیں تو بجرت ختم ہو جائے گی؟ رسولُ جب آپ وصال فرما جائیں تو بجرت ختم ہو جائے گی؟ رسولُ الله عنی والہ ورئی عرفی الله عنی والہ ورئی عرفی کی بارے میں سوال کرنے والا الله ایک کہاں ہے؟ اس نے عرض کی: یارسولَ الله! میں میہاں ہوں۔ الله کہاں ہے؟ اس نے عرض کی: یارسولَ الله! میں میہاں ہوں۔

رسولُ الله صلَّى الته عليه واله وسلَّم في فرما يا: إذَا أقَتْتَ الصَّلاةً و آتَيْتَ الزَّكَاةَ فَانْتَ مُهَاجِرٌ وَإِنْ مُتَّ بِالْحَضْرَمَةِ يعنى جب تم نمازك یا بندی کرو اور ز کوة ادا کرو تو تم مهاجر ہو چاہے تنہیں موت ( بمامہ کے علاقے)حضر مہ میں ہی کیوں نہ آئے۔ایک روایت میں یہ بھی ہے: آُنْ تَهُجُرَالْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ لِعِنَ ہجرت پیر ہے کہ تم ظاہر اور چھپی ہر بے حیائی سے دُور رہو ۔ پھر ایک آدمی کھڑ اہوااور بولا: پارسولَ الله! بہربتائیے کہ جنتیوں کے لباس بُنے جائیں گے یاجنت کے کھل چیر کر نکالے جائیں گے؟ لو گوں کو اس کے سوال پر تعجب ہوا، پچھ لوگ اس پر ہنس پڑے تورسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم في فرمايا: مِمَّ تَضْحَكُونَ؟ مِنْ جَاهِل پَيْساَلُ عَالِيمًا؟ ثم كيوں بنس رہے ہو؟ اس پر كه ايك ن<mark>ه</mark> جاننے والے نے جاننے والے سے سوال کیاہے؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم في فرمايا: جنتیوں کے لباس کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟<sup>۔</sup> اس نے کہا کہ میں (یہاں ہوں)۔ رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم نے فرمایا: لابَلْ تُشَقَّقُ عَنْ ثَبَرِ الْجَنَّةِ (بُ نہیں جائیں گے) بلکہ وہ جنت کے تھلوں میں سے نکلیں گے۔ یہ بات آپ نے تین بار ارشاد فرمائی\_<sup>(1)</sup>

کیا عمرہ کرنا واجب ہے؟ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبانے فرمایا: رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم کے پاس ایک ویہات کارہنے والا آدمی آیااور سوال کیا: کیا کہ سُولَ الله آخبرُن عَن الْحُدُونَ

اَوَاحِبَةً هِي ؟ يعنى بارسول الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم ! مجھے عمرہ كے بارك ميں بتائي كارم صلَّى الله عليه واله بارك ميں بتائي كہ كيا يہ واجب ہے ؟ نبِّ اكرم صلَّى الله عليه واله وسلَّم ن فرما يا: لا يعنى واجب نبيس وَ أَنْ تَعْتَمِ رَخَيْرُ لَكَ يعنى الرَّتُو عمرہ كرے تو تيرے لئے بھلائى ہے۔ (2)

میرے گئے کیا ہے؟ حضرت مصعب بن سعد رحمةُ اللهِ عليه اینے والد سے روایت فرماتے ہیں: کہ دیہات کار بنے والا ایک آ دمی نبی کریم صلّی الله علیه واله وسلّم کی خدمت میں حاضر ہو ااور عرض كى: يَانَبَيَّ اللهِ! عَلِيْنِي كَلامًا أَقُولُهُ لِعِن اك الله ك نبي! مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جو میں پڑھ لیا کروں،ر سول اللہ صلّی اللہ عليه واله وسلم في فرمايا: يوس كهاكرو: لا إلله الله وَحْدَة لا شَهِ مِكَ لَهُ اللهُ ٱكْبَرُكَبِيرًا وَالْحَنْدُ لِلهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِعِنِي الله كَ سِوا كُولَى عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلاہے، اس کا کوئی شریک نہیں، الله سب سے بڑا ہے، تمام تعریقیں الله ہی کے لئے ہیں، الله ہر عیب سے پاک ہے جو سارے جہان والوں کا مالک ہے، نیکی كرنے كى توفيق اور گناہ سے بيچنے كى قوت الله ہى كى طرف سے ہے۔ جو غالب حکمت والا ہے۔ اُس دیہات والے آدمی نے سوال كيا: هؤُلاءِ لِرَبِي عَزَّوَجَلَّ فَسَالِي ؟ يعنى ان تمام كلمات كا تعلق تومیرے رب سے ہے،میرے لئے کیاہے؟ رسولُ الله صلّی الله عليه واله وسلّم نے فرمایا: ثم يوں كهه لياكر واَللَّهُمَّ اغْفِيْ لي وَارْحَيْنِي وَاهْدِنْ وَازْرُرُقُنِي لِعِنْ اللهِ! مجھے بخش دے، مجھ پررحم فرما، مجھے ہدایت عطافر مااور مجھے رزق عطافر ما۔<sup>(3)</sup>

حضرت عبر الله بن بُر من الله من بُر من من الله من بُر من من الله من بُر من الله عن بُر من الله عن بُر من الله عن بُر من الله عن بارگاه من الله عن در بهات كر رہنے والے دو آدمی حاضر ہوئے، ان میں سے ایک نے عرض كی: يَا دَسُولَ الله الله الله الله عليه واله وسلم الله عليه واله وسلم الله عليه واله وسلم الله عليه واله وسلم نے فرمایا: مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ لِينَ جس كی عليه واله وسلم الجمار و دو سرے اعرائی نے عرض كی: يارسول عمر لمبى اور عمل اجمار و دو سرے اعرائی نے عرض كی: يارسول عمر لمبى اور عمل اجمار و دو سرے اعرائی نے عرض كی: يارسول

شری حضرت علّامہ محد بن عَلّان شَافِعی رحمۃ الله علیہ فرماتے بیں: اپنی کمی عمر میں انسان وہ کام کرے جو اُسے الله کر یم کے قریب کرنے والے اور اس کی رضا تک پہنچانے والے ہوں اور عمل کے اچھا ہونے کا مطلب سے ہے کہ اس عمل کو تمام شر انط وار کان کے ساتھ مکمل طور پر اداکرے۔(6)

حضرت امام شرف الدین طبی رحمة الله علی فرماتے ہیں: او گول
میں بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر کمی اور عمل اچھا ہو کیونکہ
انسان کی مثال اِس د نیامیں نیک آعمال کے ساتھ اُس تاجرگی سی
ہے جو سامانِ تجارت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے تاکہ تجارت
کر کے منافع کمائے اور اپنے وطن سلامتی کے ساتھ اور خوب
نفع کماکر لوٹے تو وہ بھلائی کو پالیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی عمر
اس کا سرمایہ ہے، اس کی سانسیں اور اُعضاء وجَوارِح کاکام کرنا
اس کا سرمایہ یعنی عمر زیادہ ہوگی، نفع یعنی نیک اعمال بھی این جنااس کا
ہوں گے اور آخرت اس کا وطن ہے۔ پس جب وہ اپنے وطن
ہوں گے اور آخرت اس کا وطن ہے۔ پس جب وہ اپنے وطن
لوٹے گاتو اپنے منافع یعنی نیک اعمال کا پوراپوراتو اب یائے گا۔ (۲)

<sup>(1)</sup> مند احمد، 11 /489، عدیث: 6890-11 /665، عدیث: 207095) مند (1) مند (2) مند (2) مند (1) مند (2) مند احمد، 1623، عدیث: 1611 (4) مند (1614 (2) مند (2) عدیث: 1630 (3) ولیل احمد، 29 (2) عدیث: 1769 (3) ولیل الفالحین (1 326، تخت الحدیث: 108، تخت الحدیث: 270 (2) ولیل (270 مند (



# حسرت مو کی مطرت شعیب کے گھر میں تشریف لانے

حضرت شعيب عليه اللام ضعيف مو حك تص لبذا آب كى بيليال بکریوں کو چَرانے خو د جایا کرتی تھیں اور واپسی میں ایک کنویں کے پاس آتیں، کنویں کے پاس جب تک مر درہتے قریب نہ جاتیں، وہ لوگ کنویں سے یانی نکالتے پھر ایک حوض می<del>ں</del> ڈالتے اور جانوروں کو ہلادیتے تھے،جب وہ لوگ چلے جاتے تو حضرت شعیب علیہ النّام کی بیٹیاں آگے بڑھتیں، چو نکہ ان میں کنویں سے یانی تھینچنے کی طاقت نہ تھی لہذا اپنی بکریوں کو حوض کا بجا کھیایانی بلادیتی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ الثلام جب مصر سے مدین نشریف لائے تو کنویں کے قریب ان دونوں کو الگ تصلگ کھڑے دیکھا، وجہ یو چھنے پر حضرت موکیٰ علیہ اللام نے قریب ہی ایک دوسرے کنویں سے بہت بھاری پتھر ہٹایا اور اس میں ہے یانی نکال کر ان دونوں کی بکریوں کوسیر اب کر دیاجب ہیہ دونوں جلدی گھر پینچیں اور حضرت شعیب نے جلدی آنے کی وجه رو چھی تو انہوں نے ساری بات بتادی، آپ علیہ السَّام نے حضرت موسیٰ علیہ النّام کو گھر لانے کا ارشاد فرمایا چنانچہ ایک بیٹی صاحبہ کنئیں اور حضرت مو کی علیہ النّام کو گھر لے آئیں۔(۱)

حطرت و کل ملیہ العلام نے حضرت شعیب کے ساتھ کھانا

كهايا حفزت موسى عليه النّلام البهي تك منصبِ نبوت ورسالت

سے ہمر فراز نہ ہوئے تھے، جب حضرت شعیب علیہ الٹلام کے پاس پہنچ تو کھانا حاضر تھا، حضرت شعیب نے کہا: بیٹھے کھانا کھائے۔ حضرت موسی علیہ الٹلام نے ان کی بیہ بات منظور نہ کی اور کہا: میں الله تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ الٹلام نے کہا: کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے، کیا آپ کو بھوک نہیں ہے ؟ حضرت موکی علیہ الٹلام نے کہا: مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اُس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ الٹلام نے کہا: ای جو ان ایسا نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ کے بدلے میں نہیں بلکہ میر کی اور میرے آباء واَجداد کی عادت کے بدلے میں نہیں بلکہ میر کی اور میرے آباء واَجداد کی عادت کے بدلے میں نہیں بلکہ میر کی اور حضرت شعیب کے ساتھ کے کہ ہم مہمان نوازی کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ من کر حضرت موسی علیہ الٹلام بیٹھ گئے اور حضرت شعیب کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ (2)

حفرت شعيب منيه اللهم في حضرت موسى مايد اللهم كوايخ

یہاں تھہرالیا حضرت شعیب علیہ النلام کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بکریوں کی صحیح دیکھ بھال کرسکے، لیکن آپ کا دل کسی سے مطمئن نہیں ہو تا تھا، جب آپ نے حضرت موسیٰ علیہ النلام کو دیکھا اور اپنی بیٹیوں سے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ النلام

امانت دار اور طاقت وَر بھی ہیں، (3) تو آپ نے حضرت موسیٰ سے کہا: میں چاہتاہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہاران کاح کر دوں کہ تم آٹھ سال تک میری ملازمت کر و پھر اگر تم دس سال پورے کر دو تو یہ اضافہ تمہاری طرف سے مہر بانی ہوگی اور تم پر واجب نہ ہوگا اور میں تم پر کوئی اضافی مشقت نہیں ڈالناچاہتا۔ بان شآءَ الله عنقریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے تومیری طرف سے معاملے میں اچھائی اور عہد کو پوراکرناہی ہوگا۔

حفرت شعیب علیہ الثلام نے حضرت موسیٰ علیہ الثلام کو عصا

مبالاک دیل جب معاہدہ ہو گیا تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا:
ایک عصالے آؤ، تا کہ بیس انہیں دے دول کہ اس سے کامول
میں مد در ہے گی، بیٹی صاحبہ ایک عصالے آئیں، یہ عصاوبی تھا
جو حضرت آدم علیہ النّلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور اب
حضرت شعیب علیہ النّلام کے پاس امانتاً رکھا ہوا تھا، آپ نے وہ
بابر کت عصاوالی لوٹا دیا اور تھم دیا: دو سرالے آؤ، بیٹی صاحبہ
اندر گئیں اور جس دو سرے عصاکو اٹھا تیں تو وہ ہاتھ سے گر
جاتا، آخر کار وہی جنتی عصالے کر والد صاحب حضرت شعیب
کے پاس گئیں، حضرت شعیب نے پھر لوٹا دیا، ایسائی بار ہوا اور
آخر کار حضرت شعیب نے بھر لوٹا دیا، ایسائی بار ہوا اور

عصاا پھل کر صفرت موسی کے پاس آجاتا ایک روایت میں یہ الفاظ بیں: حفرت شعیب علیہ النّدام نے حضرت موسی علیہ النّدام سے کہا: اندر جائیے اور کوئی ساایک عصالے لیجئے تا کہ اس سے در ندوں کو دور بھا سکیں اور بکریوں کے کھانے کے لئے در ختوں سے پتے جھاڑ سکیں، حضرت موسی اندر گئے اور ایک عصالیا اور باہر آگئے، حضرت شعیب نے عصاد یکھاتو کہا: اسے والیس رکھ دیجئے اور دوسر ااٹھا لیجئے، حضرت موسی اندر تشریف والیس رکھ دیجئے اور دوسر ااٹھا لیجئے، حضرت موسی اندر تشریف عصاد چھل اندر تشریف او دہی عصاد بھل کر آپ کے ہاتھ میں آگیا، آپ نے بار بار اسے رکھا اور دوسر ایھا کے باتھ میں اور دوسر کے اتھ میں اور دوسر کے ہاتھ میں اور دوسر کے ہوتھ میں اور دوسر کے ہاتھ میں اور دوسر کے ہاتھ میں اور دوسر کے ہوتھ میں اور دوسر کے ہاتھ میں اور دوسر کے ہاتھ میں اور دوسر کے ہوتھ میں کے ہوتھ میں کے ہوتھ میں کے ہوتھ کے ہوتھ میں کے ہوتھ کے ہو

آجاتا، آخر کار وہی عصالے کر باہر تشریف لائے، حضرت شعیب نے وہی عصاہاتھ میں دیکھاتو کہا: کیا میں نے دوسر اعصالیے کا نہیں کہا تھا؟ حضرت موسیٰ نے سارا ماجرہ بیان کر دیا کہ یہ عصا اچھل کر میرے ہاتھ میں آجاتا ہے، ساری بات سُن کر حضرت شعیب علیہ اسلام سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ بڑی شان والے ہیں اور الله بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ عصاحضرت موسیٰ کو دے دیا۔ (6) پاس رہے، لہٰذا آپ نے وہ عصاحضرت موسیٰ کو دے دیا۔ (6) پاس رہے، لہٰذا آپ نے وہ عصاحضرت موسیٰ کو دے دیا۔ (5) پاس رہے، لہٰذا آپ نے وہ عضاحضرت موسیٰ کو دے دیا۔ (6) پیس رہے کی حضرت موسیٰ کو دے دیا۔

حفرت موسی سے کہا: یہ عصا جنتی ہے، یہ حفرت آ دم علیہ النّام سے حفرت قدم علیہ النّام، حضرت شیث علیہ النّام، حضرت فود علیہ النّام، حضرت صود علیہ النّام، حضرت صالح علیہ النّام، حضرت ابراہیم علیہ النّام، حضرت ابحقوب اسماعیل علیہ النّام اور پھر حضرت ایحقوب علیہ النّام تک پہنچاہے، آپ اسے ہر گزاپنے سے جد انہ کرنا۔ (۲) علیہ النّام تک پہنچاہے، آپ اسے ہر گزاپنے سے جد انہ کرنا۔ (۲) علیہ النّام تک پہنچاہے، آپ اسے ہر گزاپنے سے جد انہ کرنا۔ شعیب

علیہ الناام نے کہا: میری توم میں حاسدین ہیں، جب وہ دیکھیں
گے کہ آپ نے میری بکریوں کی دیکھ بھال کر کے جھے ہے نیاز
کر دیا ہے تو وہ آپ کے معاملے میں مجھ سے حسد کریں گے (اور
بہانے ہے) آپ کو فلال وادی کی طرف بھیجیں تو مت جائے گا کہ
اچھی چراگاہ ہے، اگر وہ آپ کو وہاں بھیجیں تو مت جائے گا کہ
وہاں ایک بہت بڑاسانپ ہے جو بکریوں کو کھاجائے گا، مجھے ڈر
وہاں ایک بہت بڑاسانپ ہے جو بکریوں کو کھاجائے گا، مجھے ڈر
مدن گزر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ الناام نے سوچا: اس سانپ کو
قتل کرناتو بہت اچھاکام ہے، پھر بکریوں کو لے کراسی وادی کی
مطر نہ چلے گئے قریب پہنچ تو وہی سانپ بکریوں کی طرف لپکا،
شعیب علیہ الناام کو خبر دی تو وہ ہی سانپ بکریوں کی طرف لپکا،
شعیب علیہ الناام کو خبر دی تو وہ ہی سانپ کو حضرت موسیٰ علیہ الناام کو خبر دی تو وہ ہے صد خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ الناام کو خبر دی تو وہ ہے صد خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ الناام کی بہت عزت کرنے کے یاس بکریوں کو مجرانے اور یانی پلانے کاکام کرتے دہے یہاں
کی بہت عزت کرنے کے اس طرح حضرت موسیٰ حضرت شعیب

تک کہ معاہدے کی مدت بوری ہو گئ اور بکر بوں کی تعداد 400 تک پہنچ گئی۔(8)

حضرت وسی ملید اعلم کی حضرت شعیب کے پاس سے

والی حفرت موسی ملیہ اللهم نے جب حفرت شعیب علیہ اللهم سے جدا ہونے کا ارادہ کیا تو این زوجہ سے فرمایا: آپ اپنے والد صاحب سے کچھ بکریاں مانگ لیجئے تاکہ (راستے میں) خوراک آسانی سے مل جائے، (<sup>9)</sup>حضرت شعیب نے حضرت موسی سے کہا: اے موسی! میر امال الله کی طرف سے ہے جس پر آپ چاہیں ہاتھ رکھ دیں، حضرت موسیٰ نے کہا: تھوڑا سامال مجھے پسندہے جس کے سہارے اپنی زندگی کے ایام گزار دول، پھر آپ نا ہے جانور اپنی زوجہ کی سواری کیلئے لیا، جبکہ دوسر ااپنا زادِ راہ رکھنے کے ایام گزار دول، پھر زادِ راہ رکھنے کے لئے لے لیا، حضرت شعیب نے کہا: پچھ اور نہیں چاہتے ؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا: یہ بہت ہے۔ (10)

حضرت شعیب علیہ النلام کا معجزہ پھر حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو کچھ بکریاں عطاکیں اور کہا: میری یہ (کالی یاسفید) بکریاں آپ کے لئے ہیں جو بچہ پیدا کرتی ہیں تو بچہ کارنگ مال کے برخلاف (کالیاسفید) ہوتا ہے۔

بیٹی سامبہ کو نصیحت جب حضرت موسیٰ واپس جانے لگے
تو حضرت شعیب رونے لگے اور کہنے لگے: میری عمر بہت زیادہ
ہو گئی ہے، کمزوری بھی ہے اور مجھ سے حسد کرنے والے بھی
بہت زیادہ ہیں، آپ کو بھی رو کنامجھے اچھا نہیں لگ رہاہے۔ پھر
حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کو وصیت کی: اپنے شوہر (حضرت
موسیٰ) کی مجھی مخالفت نہ کرنا۔

حکایت منقول ہے کہ الله کریم نے حضرتِ سیِدُناشعیب ملیہ الله کریم نے حضرتِ سیِدُناشعیب ملیہ الله کی طرف وحی فرمائی: اے شعیب! میرے لئے اپنی گردن عاجزی سے جھکالے اور اپنے دل میں خشوع پیداکر، اپنی آئکھوں سے آنسو بہااور مجھ سے دعاکر کہ میں تیرے قریب ہوں۔

ے۔ حضرت شعیب ملیہ الگلام کی شریعت ایک قول کے مطابق

حضرت شعیب علیہ النّلام کو بھی صحائف عطا ہوئے تھے، (14) ایک روایت میں یہ کلمات ہیں کہ حضرت شعیب علیہ النّلام ان صحائف کو پڑھاکرتے تھے جو اللّه کریم نے حضرت ابراہیم علیہ النّلام پرنازل فرمائے تھے۔ (15)

صحا كف شعيب عليه النّام ميل شان حُدى حضرت شعيب عليه النَّلام كو جو صحا كف عطا ہوئے تھے ان میں بیارے آ قاصلی الله علیہ والہ وسلّم کی شان بوں بیان کی گئی تھی: میر ابندہ بڑی باو قار شان والاہے میری وحی اس پر نازل ہو گی تو وہ مخلوق میں میر ا عدل ظاہر کر دے گا،وہ قبقہہ مار کر نہیں بنے گاوہ اندھی آ تکھوں اور بہرے کانوں کو کھول دے گا،وہ پر دہ پڑے دلوں کو زندہ کرے گااور میں اسے جو پچھ مجھی دوں گاوہ نسی اور کو نہیں دوں گا، ایک اور مقام پر حضرت شعیب علیه اللام کے صحا کف میں شان محبوبی کا بیان کچھ اس انداز میں ہے: وہ الله کی ایسی حمہ کرے گاجو کسی نے نہ کی ہو گی وہ الله کا نور ہے جسے بچھا یا نہیں حاسکتا،اس کے کاندھے پراس کی مہر (ختم نبوت)ہو گی۔<sup>(16)</sup> وفات مباركم حضرت سيدنا شعيب عليه اللام كي عمر 140 سال کی ہوئی تو آپ کاوصال ہو گیا، <sup>(17)</sup>مشہور قول کے مطا<sup>ب</sup>ق آپ کی قبر مبارک فلسطین کی بستی خطین میں ہے۔حطین شام کے ساحلی علاقے پرواقع ایک بستی ہے، قبر مبارک پر ایک گنبد بھی بناہواہے لوگ دور دراز سے سفر کرکے یہاں آتے ہیں قبر مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور بر کتیں پاتے ہیں۔(۱8)

(1) سيرت الانبياء، ص 545 تا 547 المحصر (2) تغيير خازن، 3/430/4 القصص :25 (3) كورك (3) سيرت الانبياء، ص 545 تا 547 المحصر (4) المبيان المتعلق، ص 273 (5) كورك (1) كورك (1) المبيان للتعليق، ص 240 و المعالمة الاشارات المعتمري، 2/435 (7) نبيلية الارب، 33 (160 (8) نبيلية الارب، 161/13 فريب المحديث (9) مجتم كبير، 17/134 (10) تاريخ أنهن عساكر، 161 (13) روض الفائق، ص :70 لا بين المجوزي، 2 (20) نبيلية الارب، 13 (15) المرتب حلبيه، 14 (15) تاريخ ابين عساكر، 23 (16) وض الفائق، ص :70 (14) سيرت حلبيه، 14 (15) المنتظم في تاريخ الملوك والامم، 1 (326 (18) تبذيب الاساء، 1 (334 (18) منتظم في تاريخ الملوك والامم، 1 (326 (18) تبذيب



# ② نمازِ جنازہ میں میت کی دُعانہ پڑھی تو؟

سُوال: نمازِ جنازہ میں جومیت کے لئے دعاہوتی ہے اگر وہ دُعانہ پڑھی جائے تو نمازِ جنازہ ہو جائے گی؟

(بهار نثریعت، 1/835،829)

### 3 مامول سُسر، بچاسسر اور ان کی اولا دسے پروہ

<mark>سُوال: کیا عورت کا اپنے ماموں سُسر (یعنی شوہر کے</mark> ماموں)، چپاسُسر (یعنی شوہر کے چپا)اور ان کی اولا دسے بھی پر دہ ہو گا؟

جواب: جي ہاں! ماموں سُسر، جِياسُسر اور ان کي اولاد

# (1 حمزه نام کی تا ثیر

سُوال: سناہے کہ حمزہ نام والے بچے بہت زیادہ طوفائی اور جلالی ہوتے ہیں، کیا یہ بات دُرست ہے؟

جواب: جب بھی اس طرح کا سوال کرنا ہو تو بابر کت نام کے ساتھ کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہر حال نام کی تاثیر ہوتی ہے گر اس سوال والے نام کو حضورِ اکرم سٹی اللہ علیہ والہ وسٹم کے چھا اور پیارے صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مبارک نام سے نسبت حاصل ہے تو اس کی تاثیر التھی آئے گی، بُری نہیں۔ بہت زیادہ طوفانی، بہت زیادہ شر ارتی اور جلالی بات بر غصہ کرنے والے کو بولتے ہیں تو حمزہ نام کی سے تاثیر نہیں ہوسکتی۔ صحابی رسول کی نسبت سے بام کی سے حاصل کرنے کے لئے یہ نام رکھیں، حمزہ کے معنی بین: شیر ۔ اور یہ نام بہت سارے عاشقانِ صحابہ وابل بیت بیں نشیر ۔ اور یہ نام بہت سارے عاشقانِ صحابہ وابل بیت کا ہو تا ہے، اکمیدُ لِللہ سوال میں کہی گئی بات بھی نوٹ نہیں

<sup>(1)</sup> یعنی قران وحدیث میں بیان کی ہوئی دعا

آواز نہ پہنچے تو بلند آواز سے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### 8 بمارشخص ہے دعا کروانا

سُوال: کسی بیمار سے اپنے لئے دعاکر واناکیساہے؟ جواب: اچھا ہے۔ حدیثِ پاک میں ہے: مریض سے دعاکر واؤ کہ اُس کی دُعافر شتوں کی دُعاکی طرح ہوتی ہے۔ (این ماجہ 2/191ء مدیث: 1441)

#### 9 ميدان محشر كهال موكا؟

سُوال:حشر کامیدان کہاں قائم ہو گا؟ جواب: مُلکِ شام کی سرزمین پر۔(مندامام احمہ، 235/7، 237،حدیث:20042 ، 2005)

# (10 نماز میں شانہ پڑھی تو؟

سُوال: نماز میں ثَنا پڑھنا بھول جائیں تو کیا سجد ہُسہو کر نا ضروری ہے؟

جواب: جی نہیں، نماز میں ثَنا پڑھناسٹت ہے، اور سنت چھوٹنے پر سجد دُسہو واجب نہیں ہو تا، ہاں جان بوجھ کر ثناء ترک نہیں کرنی چاہئے۔

### 🕕 ذوالقعدہ کے مہینے میں شادی کرنا

سُوال: کیا ذوالقعدہ کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں کر سکتے ہیں۔

( فقادىٰ رضوبيه، 11 ﴿ 265ماخوذاً ﴾

#### (12) لکلی ہوئی زلفوں پرمسح کرنا

سُوال: جن کی ز گفیں بڑی ہوں کیا وہ وُضو میں عمامہ اُتارے بغیر زلفوں پرمسح کر سکتے ہیں ؟

جواب: بہارِ شریعت جلد 1،صفحہ 291 پر ہے: سر سے جو بال لئک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہو گا۔ سے بھی پردہ کرناہو گا۔ یاد رکھئے! جس سے شادی ہمیشہ کے لئے حرام نہ ہواس سے پردہ کرناہو تاہے اور وہ نامحرم اور اجنبی کہلاتے ہیں۔

# 4 ملمان کو کانٹا چھے جانے پر بھی اجر ملتاہے

سُوال: اگر کسی کے اعضاء ضائع ہو جائیں مثلاً ہاتھ یا پاؤں کٹ جائیں تو کیا اسے کوئی فضیات یا اجر بھی ملے گا؟ جواب: بی ہاں! اگر مسلمان کو کا نثا چبھ جائے تو یہ بھی اس کے لئے گناہوں کا کفارہ (یعنی گناہ مٹنے کا سب) بنتا ہے، فرمانِ مصطفے صلَّی الله علیہ والہ وسلّم ہے: مسلمان کو بیاری، فرمانِ مصطفے صلَّی الله علیہ والہ وسلّم ہے: مسلمان کو بیاری، پریشانی، رنج، اذبیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچی ہے پریشانی، رنج، اذبیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچی ہے بیاں تک کہ کا نثا بھی چبھتا ہے تو الله پاک اسے اس کے کیا ہوں کا کفارہ بنادیتا ہے۔

(بخاری،4/4، صدی**ث**: 5641)

# 🔊 سنتول کی ایک رکعت میں ایک سے زائد سور تیں پڑھنا 🕏

سُوال: کیاسنّتوں کی ایک رکعت میں سور ہُ فاتحہ کے بعد ایک سے زائد سور تیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں! پڑھ سکتے ہیں۔

( فَآوِيٰ الْمُجِدِيهِ، 1 98،97 الْحُوذَا )

# آ کیاجٹت میں نیند ہو گی؟

سُوال: کیاجت میں نیند ہو گی؟ جواب: نہیں۔(مجم اوسط،1 266، حدیث:919)

#### 7 اسلامی بهن کابلند آوازے روناکیسا؟

سُوال: اسلامی بہن کا نبیِّ کریم صلّی الله علیہ والہ وسلّم یا مدینے شریف کی یاد میں یا فراقِ مدینه میں بلند آواز سے روناکیساہے؟ جو اب: اگر غیر مَر دول لعنی نامحر موں تک رونے کی



# المليم من بنائج بغير كام چھوڑئے پر اجرت نہ دينا؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرعِ متین اِس مسکد کے بارے میں کہ اکثر دکانوں پر لڑکے کام کے لئے رکھے جاتے ہیں تو ان سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ اگر کام چھوڑنے کا ذہن ہو تو بتاکر چھوڑنا ہے ، ورنہ فی مہینے میں بغیر بتائے چھوڑ کر گئے، تو اس مہینے میں کام کیے ہوئے جتنے دن ہوں گے ، اُن کی تخواہ نہیں ملے گی۔ یہ چیز دکانوں پر لڑکے رکھتے ہوئے عموماً طے ہوتی ہے۔ کیا یہ طریقہ کارشر عادرست ہے ؟ رہنمائی فرمائیں۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّ ابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ
اجارہ کرتے ہوئے یہ طے کرنا کہ اگر بغیر بتائے چھوڑ کر
گئے تو مہینے میں جینے دن کام کر چکے ہو، اُس کی بھی تخواہ نہیں
طلے گی، یہ شرط فاسد ہے اور الیکی شرط لگانا، ناجائز وگناہ ہے۔
دکان دار اور جس ملازم نے یہ ناجائز عقد اجارہ کیاہو، وہ دونوں
گناہگار ہوں گے اور اُن پر توبہ لازم ہوگی اور اگر سوال میں
بیان کر دہ صورت کے مطابق عقد ہو چکاہو اور ایک وقت آنے
بیان کر دہ صورت کے مطابق عقد ہو چکاہو اور ایک وقت آنے
پر ملازم بغیر بتائے مہینے کے دوران کام چھوڑ گیا، تو مالک کو قطعاً
یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی خلافِ شرع کا گائی ہوئی شرط کے

مطابق اُس کی تخواہ ضبط کرے، بلکہ اِس صورت میں مالک پر لازم ہے کہ جتنے دن ملازم نے کام کیا ہے، اُتنے دن کی حساب لگا کر اُجرت مثل ادا کرے۔ اجرتِ مثل کا مطلب میہ ہے کہ جتنے دن اُس کام کی عرفاً اجرت بنتی ہو، وہ ادا کرے، اگرچہ طے زیادہ کی ہو۔

> وَاللّٰهُ ٱعْلَمُ عَزَوْجَلُ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمُ صِنَّى الله عليه واله وسلَّم گروں کے باہر نعل پاسپنگ لگانا کیسا؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلے میں کہ بعض لوگ گھروں کے باہر نظرِ بدسے بچنے کے لئے گھوڑے کی نعل لگاتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ جانور کا سینگ لگاتے ہیں، ہم نے ساہے کہ یہ ناجائز ہے ؟ کیا یہ بات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّ الِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ
نظر كالگناحق ہے، احادیث و آثار سے واضح طور پر اس كا
ثبوت ملتاہے، اسى وجہ سے شریعتِ مطہر ہنے جہال نظر بدسے
حفاظت کے لئے دعائیں تعلیم فرمائی، وہیں اس سے حفاظت كی
تدابیر اختیار كرنے كی بھى اجازت مرحمت فرمائی، لہذا نظر بد

ورست ہے؟

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

النجوًا بُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللهُّمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ صدق فَعُ فَطَرِ مِر آزاد، مسلمان، مالکِ نصاب (یعنی جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا پاساڑھے باون تولہ چاندی یا اتن چاندی کی مالیت کے بقدر رقم یا کوئی سامان حاجتِ اصلیہ اور قرض کے علاوہ موجود ہو، اس) پر عید الفطر کی ضبح صادق طلوع ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے اور ہر مالکِ نصاب کا فطرانہ اُسی پر واجب ہو تاہے، دو سر سے ہو اور ہر مالکِ نصاب کا فطرانہ اُسی پر واجب ہو، تو اس کے مال سے ادا کیا جائے گا، یو نہی مہمان مالکِ نصاب ہے، تو اس کا صدق فطر بھی اُسی پر واجب ہو گا، میز بان پر نہیں، البتہ اگر میز بان خو داداکر ناچاہے، تو مہمان کی اجازت سے اس کی طرف سے اداکر ناچاہے، تو مہمان کی اجازت سے اس کی طرف سے اداکر نے میں حرج بھی نہیں۔

نوٹ: نابالغ بچے صاحب نصاب ہو توای کے مال سے اس کا صدقہ فطر اداکیا جائے گالیکن صاحب نصاب نہ ہو تو پھر اس کا غنی باپ ہی اس کی طرف سے صدقہ فطر دے گا۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمُ عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صِنَّ الله عليه والم وسلَّم

#### بیس پر کھڑتے ہو کر وضو کر ناکیسا؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کر سکتے بیں ؟

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَالِيَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

بیس پر کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں،البتہ بیس پر کھڑے
ہو کر وضو کرنا خلاف مستحب ہے، کیونکہ وضو کے مستحبات و
آداب میں سے بیہ ہے کہ قبلہ رُوسی او پی جبگہ بیٹھ کر وضو کیا
حائے۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صلَّى الله عديه والهو سلَّم

ہے حفاظت کی تدابیر اختیار کرنا جائزے جبکہ مفید ہوں،اور شرعی تقاضوں کے خلاف نہ ہوں۔اس تفصیل کے پیشِ نظر، نظر بدسے بیجنے کے لئے گھروں پر گھوڑے کی تعل اور جانور کی سینگ لگانے کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا کہ اس طرح کی تدابیر کی نظائرُ شرع میں موجو دہیں۔حضرت عثمان رضی الله عنہ نے ایک خوبصورت بجے کو دیکھا، تو فرمایا کہ اسے کالا ٹیکہ لگادو تا کہ اسے نظر نہ لگے ، یو نہی علمائے دین نے حدیث کوسامنے رکھتے ہوئے ، نظر بدسے بیخے کے لئے کھیتوں میں لکڑی پر کپڑاوغیرہ باندھ کر نصب کرنے کی اجازت دی،اور مذکورہ دونوں تدابیر کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ جب کوئی دیکھنے والاخوبصورت بیچے یا تھیتی کو دیکھے گاتواس کی نظریملے بچے کے چبرے پر موجود کالے شیکے، اور کھیت میں نصب کی گئی لکڑی یر،اوراس کے بعدیجے کے چرے اور کھیتی پر پڑے گی،جس کی وجہ سے نظر بدسے حفاظت رہے گی۔ یہی مقصد گھوڑوں کی تعل اور جانور کا سینگ لگانے کا بھی ہو تاہے کہ دیکھنے والے کی نظریہلے ان پر اور پھر اس کے بعد گھر پر پڑے اور نظر بدسے تفاظت رہے۔

البتہ اتناظر ورہے کہ ان چیزوں کی بنسبت بہتر اور افضل کی ہے کہ ماثور دعائیں پڑھنے کا معمول بنایاجائے۔ حدیثِ مبار کہ میں نظر بدسے حفاظت کی ایک بہترین دعایہ وار دہے: آعُوذُ میں نظر بدسے حفاظت کی ایک بہترین دعایہ وار دہے: آعُوذُ بگیسکت الله الشّامَّةِ، وَمِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ وَهَامَّةِ، وَمِنْ کُلِّ عَیْنِ لِامَّةِ یعنی: میں ہر شیطان، زہر لیے جانور اور ہر بیار کرنے والی نظر سے، الله کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَزَّوْ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صنَّى انته عديد والموسلَّم

3 عید کے موقع پر مہمان کاصد قدر فطر کس پر واجب ہے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید کے قریب مہمان آئے، تو مہمان کا صدقہ فطر بھی میز بان کے ذمہ لازم ہو تاہے، کیا یہ بات درست ہے؟



اسلام کے پہلے مُحِدٌ و، خلیفہ راشد، حضرت سید ناعمر بن عبد العزیز رحمهٔ الله علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو 2 سال 5 مہینے خلافت پر فائز رہے اور اس ذمہ داری کے دوران انہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا اور ظلم کا خاتمہ کر دیا، انہیں خلافت کی ذمہ داری بغیر مائے دی گئ تھی۔ (۱) مائگ کر حکومت لینے اور بن مائے ملنے والی حکومت کا فرق بیان کرتے ہوئے الله پاک بن مائے ملنے والی حکومت کا فرق بیان کرتے ہوئے الله پاک کے آخری نبی سنی الله علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عبد الرحمٰن بن سئر موابد وی حکومت) طلب مت کرنا! کیونکہ اگر وہ بن سئر موابد کی جائے گی اور اگر تیری طرف سے مائکنے پر دی گئ تو تجھے اسی کے سپر دکر دیا جائے گا دریائی بھر تیری مدد کی جائے گی اور اگر تیری طرف سے مائکنے پر دی گئی جائے گی۔ (۱)

اصائب ذمه داری کے سب ردنے لگے ، حضرتِ سیّد ناحاد منه الله علیه رونے لگے ، حضرتِ سیّد ناحاد رحمهٔ الله علیه رونے لگے ، حضرتِ سیّد ناحاد المجھے اِس دمهٔ الله علیه نے رونے کی وجه یو چھی، تو فر مایا: حماد! مجھے اِس ذمّه داری سے بڑا خوف آتا ہے۔ انہوں نے یو چھا: آپ کو در ہم سے محبت (یعنی دولت) سے کتنی محبت ہے؟ اِرشاد فر مایا: مجھے در ہم سے محبت نہیں ہے۔ تو حضرت سید ناحماد رحمهٔ الله علیہ نے عَرض کی: پھر آپ مت ورین، الله یاک آپ کی مدد فر مائے گا۔ (3) آپ رحمهٔ الله علی کی سیر ت پر الله یاک آپ کی مدد فر مائے گا۔ (3) آپ رحمهٔ الله علی کی سیر ت پر الله یاک آپ کی مدد فر مائے گا۔ (3) آپ رحمهٔ الله علی کی سیر ت پر الله یاک آپ کی مدد فر مائے گا۔ (3) آپ رحمهٔ الله علی کی سیر ت پر الله یاک آپ کی مدد فر مائے گا۔ (3) آپ رحمهٔ الله علی کی سیر ت پر الله یاک آپ کی مدد فر مائے گا۔ (3) آپ رحمهٔ سید نا عمر بن عبد العزیز کی 425 حکایات" میں اس واقع کے تحت صفحہ وقت میں ایس واقع کے تحت

عبد العزيزر حدة التدعليه كاظر زعمل ملاحظه فرماياكه بغير ظلَب ك خلافت کا اعلیٰ ترین منصب ملنے پر خوش ہونے کے بجائے إحساسِ ذمّه داري كي وجه سے كس قدر يريشان مو كئے اور ايك ہم ہیں جو عہدہ و منصب کے خصول کے لئے دوڑ وُ هوب کرتے بیں اور اپنی خواہش پوری ہو جانے پر پھولے نہیں سماتے کیکن اگر ہماری تگ ووَو کا مَن پیند نتیجہ نه نکلے تو ہمارا موڈ آف ہو جا تا ہے۔ صِرف اِسی پر بس نہیں بلکہ (مَعاذَ الله) حَسَد و لَغض، بخلی وغیبت، تُهمت اور عیب جُو نَی کا ایک سنگین سلسله شر وع ہو جاتا ہے۔ نیز حضرت سیّدُنا عمر بن عبد العزیز رحمهٔ الله علیه کو تسلی دینے والے کی عمدہ سوئچ بھی مر حبا کہ اگر جر ص مال دل میں نہیں ہے توان شاتھ اللہ عافیت وسلامتی نصیب ہو گی کیونکہ حرِص مال بہت سی تباہیوں کا سبب سے جبیبا کہ اللّٰہ یاک کے آخری نبی محمر عربی صلّی الله علیه واله وسلّم نے ارشاد فرمایا: دو بھو کے بھیڑیے اگر بکریوں کے رَبُورْ میں جھوڑ دیئے جائیں توا تنانقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و دولت کی حرص اور حُبّ جاہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔(4)

ذمہ داری پوری کرنے اور عدل کرنے والے حاکم کے فضائل حفرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمةُ الله علیہ امت کے حق میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے والے ایک عادل حاکم ثابت ہوئے تھے ، اور حدیثِ پاک کے مطابق "عدل کرنے والاحاکم قیامت کے دن الله یاک کی رحمت یااس کے عرش اعظم کے قیامت کے دن الله یاک کی رحمت یااس کے عرش اعظم کے

سائے میں ہو گا۔"(<sup>5)</sup> اور عادل حاکم کا ایک دن 60 سال کی عبادت سے بہتر ہو تاہے۔<sup>(6)</sup> نیز نیک عادل باد شاہ قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے۔<sup>(7)</sup>

جبکہ رعایا کے معاملات میں خیانت کرنے اور اپنی ذمہ داری بوری نہ کرنے والے حاکم اور نگر ان کے متعلق الله پاک کے آخری نبی محمرِ عربی صلَّی الله علیہ والم وسلَّم کے فرامین میں بہت ہی عبرت ہے، فرامین مصطفے صلَّی الله علیہ والم وسلَّم ملاحظہ ہوں:

و مدوادی پوری نه کرفے والے 🕕 الله یاک جس بندے

کور عایا کانگر ان بنائے اور وہ اینی رعایا سے خیانت کرتے ہوئے مَر جائے تواللّٰہ یاک اس پر جنت حرام فرمادیتا ہے۔(<sup>8)</sup> 2 جو سخص مسلمانوں کے معاملات کا نگران بنے پھر ان کے لئے کو خشش نہ کرے اوران کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو گا۔<sup>(9)</sup> 🚯 ایک روایت میں ہے کہ جیسی خیر خواہی اور کوشش اپنے لئے کر تاہے ویسی ان کے لئے نہ کرے تواللہ پاک اسے قیامت کے دن منہ کے بُل جہنم میں ڈال دے گا۔ <sup>(10)</sup> ہجو مسلمانوں کے نسی معاملے کاوالی بناسے قیامت کے دن لایاجائے گایہاں تک کہ اُسے جہنم کے یل پر کھڑ اکیا جائے گا،اگروہ نیکی کرنے والاہو اتوٹیل کویار کرلے گا اور اگر برانی کرنے والا ہو اتو اس کی وجہ سے ملی پیٹ جائے گا، اور وہ شخص جہنم میں 70 سال کی مسافت پر جا گرے گا۔<sup>(11)</sup> 🕤 جو مسلمانوں کے کسی معاملے کا والی بنا، پھر اس نے مسکین، مظلوم یا حاجت مندیر اینا دروازه بند ر کھاتو الله یاک قیامت کے دن اس کی حاجت کے وقت اپنی رحمت کے دروازے بند رکھے گا جبکہ وہ اس کازیادہ محتاج ہو گا۔<sup>(12)</sup> 6 جومیری امت کے کسی معاملے کاوالی بنااور اس نے ان کومشقت میں ڈالا تواس يرِ اللّه ياك كي بَهْلَه ہے۔"صحابةِ كرام عليهُ الرّضوان نے عرض كي: اے الله کے رسول!الله کی بھلك سے كيام ادمے؟ ارشاد فرمايا: الله ياك كى لعنت (١٦)

. اے عاشقانِ رسول! میں دعوتِ اسلامی کے دینی ماحول

میں 1991ء میں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمهٔ الله علیہ کی 1995ء میں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمهٔ الله علیہ کی سیر ہے مبار کہ پڑھی تھی، آلجمدُ لبله اُس وقت سے مجھے ان سے محبت ہوگئی تھی کہ بیہ کیا کمال کی شخصیت ہیں، کسی کو اگر حضور نبیّ پاک صلّی الله علیہ والہ وسم کی سیر ہے مبار کہ، خلفائے راشدین اور دیگر بڑے صحابۂ کر ام علیم الرضوان کی سیر توں کا فیضان کسی ایک شخصیت میں جمع دیکھنا ہو تو وہ آپ رحمهٔ الله علیہ کی سیر ہے پاک کو دیکھ لے۔ علم دین کے نور سے مالا مال، زُہد، تقویٰ و پر ہیز گاری، ابلِ علم سے محبت، ان کو اپنے ساتھ رکھنا اور ان سے مشاور تیں کرنا و غیرہ۔ الغرض کہ خونِ خدا، تقویٰ و پر ہیز گاری اور شریعتِ مظہرہ پر عمل کی بنیاد پر چلائی تقویٰ و پر ہیز گاری اور شریعتِ مظہرہ پر عمل کی بنیاد پر چلائی گئی سلطنت نے تھوڑ ہے، ہی عرصے میں آئمن اور معیشت دونوں کو ہی مضبوط کر دیا تھا جو کہ کسی بھی ملک اور ریاست کی 1 ہم چیزیں ہوتی ہیں۔

میری بالعموم تمام عاشقان رسول اور بالخصوص امت کے والیان، ذمہ داران اور طبقہ حکم ان سے فریادہ الله پاک کا خوف رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا سیجے، اپنی موت، قبر اور حشر کے معاملات کو ہر دم پیشِ نظر رکھئے، عمل کی نیت کے ساتھ خلیفۂ راشد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمهٔ الله علیہ کی سیر تِ مبارکہ کو ضرور پڑھئے۔الله پاک نے چاہا تو آپ اپنے اندر ضرور مثبت تبدیلی محسوس کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کی طرف قدم بڑھائیں گے۔الله پاک ہمیں ابنی ذمہ داریوں کو اچھ طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہمین بجاو خاتم النہ بیات صنی الله علیہ والہ وسئم

(1) تاريخ الخلفاء، ص 184،184 (2) يخارى، 4 111، صديث: 6722-مر قاقة المفاتق 672 تحت الحديث: 281 (3) تاريخ الخلفاء، ص 185 (4) ترندى، المفاتق 676، صديث: 587 و الحديث 2383، صديث: 480، صديث: 674 (7) مسلم، ص 783، صديث: 664 (3) مسلم، ص 783، صديث: 684 (7) مسلم، ص 783، صديث: 684 (1) مسلم، ص 783، صديث: 684 (1) مسلم، ص 783، صديث: 614 (1) مسلم، ص 783، صديث: 615 (1) مسلم، ص 783، صدیث: 615 (1) مسلم، ص 783، صدیث: 615 (1) مسلم، ص 783، صدیث: 615 (1) مسلم، ص 7023، صدیث: 615 (1) مسلم، ص 7023، صدیث: 7023



الام احد مشاكدا على سرت كية كها جائيا في الإ<mark>بد بات روز روش</mark>

کی طرح عَیاں (Clear) ہے کہ نام اس کئے رکھے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے ایک شخصیت کا دوسری سے امتیاز ہو تاہے،اگر آدمی اینے سارے بچوں کے نام ایک ہی نام پرر کھلے اور ان میں امتیاز کے لئے کوئی دوسر الفظ استعال ہی نہ کرے تو اس سے سامعین و نخاطبین کو جو د شواری ویریشانی ہو گی اس کا ہر ایک اندازہ کر سکتا ہے، جبکہ لو گوں کو دیئے جانے والے اچھے القابات عموماً ان کی ظاہری وباطنی خوبیوں اور خداداد صلاحیتوں کو دیکھ کر دیئے جاتے بیں، لہذا جو شخص علم وعمل کا جامع، دین اسلام کے لئے اپناسب کچھ قُربان کرنے کا جذبہ رکھنے والا، خوف خدااور عشق مُصطفے جس کے راہ نُماہوں تو پھراس کو دیئے جانے والے اَلقابات بھی ایسے ہوں جو اسے اینے مُعاصِرین سے متاز کر سکیں، امامِ اہلِ سنت مُجدِّدِ دین و ملّت امام احمد رضاخان رحمهٔ اللهوملیه کا معامله مجمی کیجھ اسی طرح ہی ہے، آپ کا گھر انہ علم دوست تھااور آپ کے زمانے میں بھی گئی علمی شخصیات موجو و تھیں لیکن ان تمام کے در میان الله پاک نے آپ کو جو مَقام ومر تیہ عطاکیا تھاجب اس کاظہور آپ کے خاندان کے افراد اور دیگر علمی شخصیات پر ہوا توانہوں نے ابتیازی تَعارُف کے لئے آپ کو اپنی بول چال میں اعلیٰ حضرت کہناشروع کردیا،

معارِف و کمالات اور فضائل و مُکارِم میں اپنے مُعاصِرین کے در میان بَر تَری کے لحاظ سے یہ لفظ اپنے مَدُوح کی شخصیت پر اس طرح مُنظیِق ہو گیا کہ آج صرف ہند کے عوام و خواص ہی نہیں بلکہ ساری و نیا کے عاشقانِ رسول کی زبانوں پر چڑھ گیا اور اب قبولِ عام کی نوبت یہاں تک پہنچ گئ کہ کیاموافق کیا مخالف! کسی علقے میں بھی اعلیٰ حضرت کے بغیر شخصیت کی تعبیر (Introduction) ہی مکمل نہیں ہوتی۔ (سوائے اٹل صرت، ش 5 تغیر قبیل)

جس طرح ہر پھول کو گلاب نہیں کہاجاتا آس طرح اعلیٰ حضرت کے دور میں اور بعد بھی حضرت تو بہت گزرے اور بیں بھی، لیکن ہر ایک کو اعلیٰ حضرت نہیں کہاجاتا۔

ورس اگر شیطان به وسوسه دلائے که تم نے تواعلیٰ حضرت کو اپنے نبی سنّی الله علیہ دالہ وسلّم سے بھی بڑھا دیا کیو نکہ حضور علیہ النام کو تو صرف حضرت کہاجا تا ہے جبکہ امام احمد رضا کو تم اعلیٰ حضرت کہاجا تا ہے جبکہ امام احمد رضا کو تم اعلیٰ حضرت کہتے ہو؟

ملی حضرت کہاجا تا ہے جبکہ امام احمد رضا کو تم اعلیٰ حضرت کہتے ہو؟
د کھئے کہ تقابُل (Comparison) جب بھی ہو تا ہے تو وہ مُعاصِرین سے ہو تا ہے نہ کہ اپنے پہلے والوں سے جیسے حفیوں کے عظیم پیشوا، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ الله علیہ کے لئے "امام اعظم" کا لفظ بطورِ لئے سام اسلام کو دیکھتے استعال ہو تا ہے، یہ ان کے ہم زمانہ دیگر ائمۃ اسلام کو دیکھتے

کے دین واپیان پر طرح طرح سے حملے کررہے تھے ایسے میں اعلی حضرت نتَن تنہا ان فتنوں کا مُقابلہ کرنے کے لئے میدان عمل میں أترے اور قرأن وسنّت كاحجنڈا اٹھا كر ہر فتنے كا مَر دانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے حق کو واضح کیااور باطل کو باطل ثابت کرکے مسلمانوں کے دین والیمان کی حفاظت کے بارے میں حتّی المقدور اور کامیاب کوششیں کر کے نہ صرف بَرِّ عظیم بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں گھر کر لیااور اب رہتی د نیاتک جب جب لوگ ان فتنوں کی کسی بھی نئی یا پرانی شکل کو دیکھیں گے اوراس کے مُقابِل اعلیٰ حضرت رمیۂ اللہ مدیہ کے قامی جہاد کو دیکھیں گے اور اس کی برکت سے ا اینے دین وایمان کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہیں گے تواپنی نیم شُی میں اور آہ شحر گہی میں اعلیٰ حضرت مولاناشاہ احمد رضاخان رحمۂ اہتھ علیہ کو بھی شکر بیر کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ بَرِّعظیم کی علمی روایت کے ایک نہایت دَرَ خُشَنْدَه سارے اور عظیم مُحدّث و حافظ بخاری مولاناؤسی احمد سُورتی رحدُ الله عدي حيد جملے مسلمانان رَبِّ عظيم كي اعلیٰ حضرت علیہ الرَّمہ سے نِباز مّندی واحسان مندی کے حذبات کی نما ئندگی کرتے ہیں شاگر د و خلیفۂ اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار (مُحدِّث اعظم بند) سیّد محمد مُحدِّث کچھو چھو کی نے حضرت مُحدّث سُور تی رحمهٔ الله عبه سے دریافت کیا کہ آپ کو شُر ف بیعَت مولاناشاہ فضلُ الرّحمٰن تخنج مراد آبادی سے حاصل ہے مگر کیا وجہ ہے آپ کوجو مُحبت اعلیٰ حضرت سے ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں، اس پر مولاناؤصی احمد سُور تی نے ارشاد فرمایاسب سے بڑی دولت وہ علم نہیں ہے جو میں نے مولوی اسحال محقّی بخاری سے پائی اور وہ بیعت نہیں ہے جو گنج مراد آباد میں نصیب ہوئی بلکہ وہ ایمان ہے جو کدار نجات ہے جسے میں نے صرف اعلیٰ حضرت سے پایا۔ <sup>(1)</sup>

دیکھاجائے تواعلی حفرت کو اعلی حضرت قرار دیئے جانے کے لئے یہی ایک بات کافی ہے کیونکہ اعلی حضرت کا معنی ہے اپنے وقت کی سب سے بڑی شخصیت اور ہم دیکھتے ہیں کہ شطور بالا میں جن فتنوں کاذکر ہواہے ان کی نے تُکی اور عوام وخواص مسلمین کے سامنے احقاقِ حق وابطالِ باطل کے فرض کو اعلیٰ حضرت سے بڑھ کرکسی

شاہ احمد رضاخان رحۃ القوعیہ مسلمانانِ بَرّعظیم کے دورِ ابتلاء کی اَبّم ترین شخصیت اور صاحبِ بَصیر ت راہ نُما سے انہوں نے جس وقت آنکھ کھولی اس وقت ساراہند تاج برطانیہ کے زیرِ مگیں تھا، اس وقت ماراہند تاج برطانیہ کے زیرِ مگیں تھا، اس وقت مشکلات کاسامنا تھا، ان مشکلات میں سب سے زیادہ تکلیف دَہ اَمر یہ تھا کہ مسلمانوں کی مشکلات میں سب سے زیادہ تکلیف دَہ اَمر یہ تھا کہ مسلمانوں کی مشکلات میں سب سے زیادہ تکلیف دَہ اَمر یہ تھا کہ مسلمانوں کی مشکلات میں سب سے زیادہ تکلیف دَہ اَمر یہ تھا کہ مسلمانوں کے کئی گروہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد و نظر یات سے لے کر فروعات ومعمولات سنت کے مخالف عقائد و نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہ سنت کی مظالف عقائد و نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہ سنت کی دوشنی میں در ست پاکر اپنائے اور بزرگانِ دین نے قران و سنت کی روشنی میں در ست پاکر اپنائے اور ان کو نہ صرف خلاف شرع بلکہ کفروشر کی قرار دے کر اجناعی طور پر پوری اس طرف خلاف شرع بلکہ کفروشر کی قرار دے کر اجناعی طور پر پوری اس طرح بی کی وششیں کی جارہی تھیں، اس طرح بی کی وششیں کی جارہی تھیں، اس طرح بی کی وششیں کی جارہی تھیں، اس طرح بی کی دور کی کوششیں کی جارہی تھیں، اس طرح بی کی دور کی کوششیں کی جارہی تھیں، اس طرح بی کور دی کی دوروں پر تھااور وہ بھی مسلمانوں اس طرح بی کی دوروں پر تھااور وہ بھی مسلمانوں اس طرح بی کی دوروں پر تھااور وہ بھی مسلمانوں

نے ادا نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نہ صرف خوداس کارِ خیر میں پوری شن وہی سے مصروف حقے بلکہ اپنے خُلفاو تلامذہ کو بھی اس طرف مُتوجّه کر رکھا تھا اور باطل قوتوں کے مُقائِل حق پُر ستوں کی ایک فوج تھی جو اعلیٰ حضرت کی علمی راہ نُمائی میں حق کی خاطر اپنی زَبان اور قلم کی صلاحیتیں بروئے کارلار ہی تھی۔

دیکھتے بیں کہ اعلیٰ حضرت کی ذاتِ مُبارَ کہ اور بھی اوصاف و کمالات کی جامع تھی جن کی بناپر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت یعنی اپنے زمانے کی جامع تھی جن کی بناپر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت یعنی اپنے زمانے کی سب سے بڑی شخصیت کہا گیا اور بجاطور پر کہا گیا مثلاً اگریہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت جن عُلُوم و فُنُون پر دَشْرُ س رکھتے تھے ان کے زمانے میں کوئی دوسر ا آوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اِنفر ادی طور پر استے زیادہ علوم و فُنُون پر دَسر س رکھتا ہو، قدیم فُلُسفیّانہ علوم وفُنُون کی بنیاد سے لے کر ان علوم کی جدید صور توں کی شاخوں تک اعلیٰ حضرت اس طرح کی واقفیت اور شَجُرُ کے حالِل تھے کہ انہیں دیکھ کر ان علوم وفنون کے بانیان و اکابِرین کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔

منقولات یعنی قران وسنّت اور ان سے اَخْذ کر دہ علوم کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت کی وُسعتِ مطالعہ ، مُجتبِد انہ بصیرت اور إحاطه معلومات کی صلاحیت و یکھنے والوں کو آنگشت بدّنداں کر ویتی تھی اور آج بھی ان کی گئب و فقاویٰ کا قاری ان اوصاف پر خیرت زُدہ ہو کریہ کہنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ اگر ان کو اعلیٰ حضرت نہ کہاجاتا تو ان کی عظمت و شان کے اعتبر اف میں بڑی کی رَہ جاتی ۔

ام الله سنت کی جن چند ایک خصوصیات کا ذکر کمیا گیاہے ان کا اور ان کے علاوہ دیگر خصوصیات کا اعتبر اف ہر دور کے اہل علم نے کیا ان کے علاوہ دیگر خصوصیات کا اعتبر اف ہر دور کے اہل علم نے کیا ہے اور سیّدی اعلی حضرت کی خدمت میں خراج تحسین پیش کیاہے، یادر ہے کہ یہ سِلسلہ فقط بَرِّ عظیم کے علما تک محدود نہیں تھابلکہ عرب وعم میں جہاں اس گلِ سَر سبز کی خوشبو پینچی وہاں وہاں سے وعم میں جہاں اس گلِ سَر سبز کی خوشبو پینچی وہاں وہاں سے تحریف وقت میں بیش کئے گئے، ذیل میں پہلے عرب دنیا کے اور پھر بَرِ عظیم کے فقط چند اہل علم کے تحریفی میں پہلے عرب دنیا کے اور پھر بَرِ عظیم کے فقط چند اہل علم کے تحریفی

کلمات ملاحظہ فرمایئے جو اس بات کا بیتن شُوت ہیں کہ اعلیٰ حضرت صرف ایک آدھ فرد کی نظر میں اعلیٰ حضرت نہیں تھے بلکہ عرب وعجم کے اہلِ علم ان کی زُلفِ طَرَحدارِ علم وفضل کے اَسیر تھے۔ شیخ عبداللّه ناہلُسی مدنی فرماتے ہیں: وہ نادرِ روز گار، اس وقت اور اس زمانے کانور، معزِّز مَشَائِخُ اور فُضْلاکا سر دار اور بلا تأمل

زمانے کا گو ہریکتا۔ (2) دمشق کے علامہ شیخ محمد القاسمی تحریر فرماتے ہیں: آپ فضائل و کمالات کے ایسے جامع ہیں جن کے سامنے بڑے سے بڑا بیچ ہے، وہ فضل کے باپ اور بیٹے ہیں، ان کی فضیلت کا یقین وشمن اور دوست دونوں کو ہے ان کی مثال لوگوں میں بہت کم ہے۔ (3)

سے فیر میں عطار و الجاوی فرماتے ہیں: بے شک اعلیٰ حضرت رحمۃ التوبلید اس زمانے میں علمائے محققین کے بادشاہ ہیں اور ان کی ساری با تیں تیحی ہیں گویاوہ (یعنی ان کا کلام) جمارے نبیّ کریم صلّی الته علیہ والد دستم کے معجز ات میں سے ایک معجزہ ہے جو الله کریم نے ان کے ہاتھ یر ظاہر فرمایا۔ (4)

ابو حفیفہ اور ابو بوسف کی سید شجاعت علی قادری فرماتے ہیں: اعلیٰ حضرت میں امام احمد بن حنبل اور شخ عبد القادر جیلانی کاساز ہدو تقویٰ تھا، ابو حفیفہ اور ابو بوسف کی سی ژان ف نِگاہی (گہری نظر) تھی، رازی و غزالی کاساظر زِ استدلال تھا، وہ مُجدِ دِ اَلفِ ثانی اور منصور حَلَّاحَ کاسا اِعلائے کلمتُ الحق کا یار ارکھتا تھا، وشمنانِ اسلام کے لئے اَشِدُاءُ عَلَی انگُفَاد کی تفییر اور عاشقانِ مصطفیٰ سنّی الله تعالیٰ علیہ وسلّم کے لئے دُحبَاءُ انگُفَاد کی تصویر تھا۔ (5)

آ بَرِ عظیم کے معروف مؤرِّح ڈاکٹر اشتیاق حسین قریق بیان کرتے ہیں: حضرت مولانا احمد رضاخان کے متعلق میں صرف اس قدر کہنے پر کفایت کر تاہوں کہ عُلوم دینیہ میں انہیں جو دُستر س حاصل تھی وہ فی زمانہ فقید المثال تھی دوسرے علوم میں بھی میدِ طُولیٰ حاصل تھا۔ (۵)

<sup>(1)</sup>حیات اعلیٰ حضرت، ص 137مغہوماً (2)سر تانج الفقہبا. ص7 (3)ایشا. ص8 (4)فاصل بریلوی علائے حجاز کی نظر میں، ص28 (5)فاصلِ بریلوی اور ترکبِ موالات، ص53(6)خیابان رضا،ص43بتغیر قلیل۔



حضورِ اکرم صلّی الله علیه والد وسلّم صحابهٔ کرام رضی الله عنهم کی حوصله افزائی فرمات اور احجی بات پر شاباش دیا کرتے تھے۔ حضرت معاذبین جبل رضی الله الجھے جنّت میں داخل کر دینے والا عمل بتائیے! آپ صلّی الله علیه واله وسلّم نے فرمایا: شاباش! شاباش! به شک تم نے عظیم (چیز) کے بارے میں سوال کیا۔ اور بلاشیہ یہ ہر اس شخص کے لئے آسان عمل میں سوال کیا۔ اور بلاشیہ یہ ہر اس شخص کے لئے آسان عمل ہے جس سے الله خوش ہو۔ فرض نماز پڑھواور فرض ذکو قادا کر دو۔ (۱)

انسان کے کر دارکی التھی خوبیوں میں سے دو سرول کوان کے اجھے کاموں پر شاباش دینا، انہیں سر اہنا، ان کی حصولِ مقصد (یعنی کے اجھے کاموں پر شاباش دینا، انہیں سر اہنا، ان کی کامیابی پر مبار کباد دینا بھی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں دوطرح کے افراد پائے جاتے ہیں، ایک وہ جن کا رویہ بڑا شاند ار ہوتا ہے کہ وہ شاباش، تحسین اور مبارک باد دینے میں کنجوسی نہیں کے دو شری قتم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ان کی کرتے، جبکہ دو سری قتم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ان کی اولاد، چھوٹے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، شاگر دول، ما تحتوں وغیرہ میں سے جب کوئی بتائے کہ مجھے آج سے کامیابی ملی ہے، میں نے بچھ نیاسیکھا ہے، میری سے اچیومنٹ ہے مثلاً نیچے نے اپنا میں نے بچھ نیاسیکھا ہے، میری سے اچیومنٹ ہے مثلاً نیچے نے اپنا

رزلٹ کارڈ دکھایا کہ میں نے اچھے مارکس لئے ہیں، آفس یا فیکٹری میں جو نیئر نے بتایا کہ میں نے پورا مہینا ایک بھی چھٹی نہیں گی، دوست نے بتایا کہ میں نے آن لائن اسلامی احکامات کورس نثر وع کر دیاہے، چھوٹے بھائی نے بتایا کہ میں نے کمپیوٹر سافٹ وئیر کے ساتھ ساتھ اس کے ہارڈ وئیر کے بارے میں بھی سکھنا نثر وع کر دیاہے وغیرہ، یہ ٹن کر بتانے والے کی دلجوئی کرنے یااس کو شاباش دینے کے بجائے ان کاری ایکشن نولفٹ کرنے یااس کو شاباش دینے کے بجائے ان کاری ایکشن نولفٹ والاغیر جذباتی ساہو تا ہے۔ یہ دیکھ کر بتانے والے کو مزہ نہیں والاغیر جذباتی ساہو تا ہے۔ یہ دیکھ کر بتانے والے کو مزہ نہیں کی خبر ان سے شیئر کی لیکن انہوں نے مناسب رسیانس بی نہیں دیا، چنانچہ وہ آئندہ ایسے شخص سے اپنی خوش شیئر کرنا بی چھوڑ دیتا ہے۔

بیٹایڑھائی میں کمزور کیوں ہوا؟

نولفٹ کارویہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ایک شخص کا بیٹا جب اس کے پاس اپن مار کس شیٹ دکھانے کے لئے لاتا کہ ابو دیکھئے میں نے کتنے اچھے مار کس لئے ہیں! تووہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا بلکہ بیٹے سے کہتا کہ میں مصروف ہوں اپنی ماں کو دکھادو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچہ پڑھائی میں کمزور ہوتا چلاگیا، جب نعلیمی ادارے والوں نے گھر میں کمپلین

# شاباش کیوں نہیں ویتے ؟

بہر حال یہ بھی ایک ٹوال ہے کہ لوگ ایسارویہ کیوں اپناتے ہیں ؟اس کی کئی وجوہات ہوسکتی ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ وہ سامنے والے کی اچیومنٹ یا کامیابی کو اپنے لیول پر لے جاکر و کھتے ہیں تو انہیں اس میں کوئی خاص بات و کھائی نہیں ویٹی کہ اچھے مارکس لینا، پورامہینا چھٹی نہ کرنا، کوئی نیاکام سکھ لینا کو نسی بڑی بات ہے؟ چنا نچہ اسی مرطے پر وہ مار کھاجاتے ہیں حالانکہ اگر وہ آنے والے کے لیول پر جاکر اس کی خوشی کو محسوس کرنے کی کوشش کریں تو ان کاری ایکشن مختلف ہو گاجیسے" چند قدم چلنا" ہمارے لئے کو نسی بڑی بات ہے لیکن یہی کام بچے پہلی بار کرے تو وہ کتنا نوش ہو تا ہے اور ایسے میں اس کے والدین کاری ایکشن ہمی خوشی سے بھر پور ہو تا ہے کیونکہ وہ بچے کے لیول پر جاکر اس کی خوشی سے بھر پور ہو تا ہے کیونکہ وہ بچے کے لیول پر جاکر اس کی خوشی کو محسوس کرتے ہیں۔اگر بے نیازی کا مظاہرہ کرنے والے بھی ایساہی کریں تو ان کاری ایکشن بھی اچھا ہو گا، گھر وہ سامنے والے کوشاباش بھی دیں گے اور اس کی خوشی میں گھر وہ سامنے والے کوشاباش بھی دیں گے اور اس کی خوشی میں گھر وہ سامنے والے کوشاباش بھی دیں گے اور اس کی خوشی میں گھر وہ سامنے والے کوشاباش بھی دیں گے اور اس کی خوشی میں شریک بھی ہوں گے ۔اِن شآء الله!

 کی توصورتِ حال کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئ تھی کہ جب ابوجان کو میری پڑھائی کی پر واہ ہی نہیں تومیں کیوں محنت کروں!

بہر حال سر دمہری یا بے نیازی کارویہ اپنانے والوں کوسوچنا چاہئے کہ ان کے اس ری ایکشن سے آنے والاخوش ہو گا؟ اگر اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے ہی پُرجوش ری ایکشن دے دیاجائے تو ہمیں تواب بھی ملے گا، اِن شآءَ الله۔ ول میں خوشی داخل کرنے کی فضیلت

الله پاک کے آخری نبی، ملی مدنی، محرِ عربی صلَّ الله علیه واله وسلَّم نے فرمایا: اِنَّ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللهِ بَعْدَ الْفَى الْفِصِ اِدْ خَالُ السُّمُّ و رِ عَلَى الْمُسْلِمِ لِعِنَى الله پاک کے نزویک فرائض کی اوا نیگی کے بعد سب سے پیندیدہ عمل مسلمان کا ول خوش کرناہے۔ (<sup>(2)</sup>

علّامه مناوی رحمهٔ الله علیہ نے اس حدیث کی شرح میں جو فرمایا اس کاخلاصہ یہ ہے: فرض عین یعنی فرض نماز، روزے، زکوۃ اور حج وغیرہ کی ادائیگ کے بعد الله پاک کے نزدیک سبسے پیندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان کو خوش کیا جائے۔ خواہ اسے پیچھ دے کریااس سے غم و تکلیف کو دور کرکے یا مظلوم کی مدد کرکے مااس کے علاوہ ہر وہ عمل جو خوش کرنے کاذریعہ ہو۔ (3)





ہوں پھر علمی مجلس میں بیٹھ گئے۔<sup>(3)</sup>

تعلیمی <u>حلق</u>: حضرت جابر بن سمره رضی اللهٔ عنه فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلّی الله علیه واله وسمٌ مسجد میں داخل ہوئے جہاں صحابہ کرام کے حلقے تھے آپ نے فرمایا کہ کیابات ہے تم لوگ جد اجد اہو (یعنی ایک ساتھ بیٹھو ) <sub>(4</sub>

#### 🔟 كلاس كابهترين نظم وضبط

كلاس كا بهترين اور منظم ماحول ہو<mark>نا چاہئے جس مي</mark>ں صفائی ستھرائی، یونیفارم، بیٹھنے اٹھنے، مطالعہ اور گفتگو کرنے کا حسین اور د لکش منظر ہو، تعلیمی معاملات میں صرف زمی تہیں بلکہ سختی بھی کی جائے اور ساتھ ساتھ طلبا کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے تا کہ وہ محنت، کوشش اور دلجمعی سے علم حاصل کریں اور اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔

كلاس كالبهترين ماحول:حضرت ابوسعيد خدرى رض الله عند فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک قاری صاحب قرانِ مجید پڑھارہے تنے، اس دوران حضورِ اکرم صلَّى الله عليه داله وسمَّ جمارے پاس تشریف لائے تو قاری صاحب آپ کو دیکھ کرخاموش ہو گئے۔ آپ علیہ النلام نے سلام کر کے بوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا: یَارَ سولَ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم قاري صاحب قرأ ن مجید پڑھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ہمارا جواب سُن کر

اندازِ گفتگواور پڑھانے كاانداز عام فہم اور آسان ہوناچاہے تا كه سامعين مطلب سمجھ سكيں اور اگر تيجھ پوچھناچاہيں توسوال بھی کر سکیں تا کہ ان کو تشفی بخش جوابات ملیں ان کے ذہنوں میں موجو د اشکالات دور ہوں، پیجید گیاں حل ہوں، ان کی حوصله افزائی ہوتا کہ بعد میں صحیح طریقے سے سبق یاد کر سکیں اور ضر ورت کے پیش نظر یاد دہانی نوٹس بھی بناتے رہنا چاہئے تا کہ بعد میں سبق سمجھنے، یاد کرنے اور آپس میں حلقوں میں د ہر ائی کرنے میں آسانی ہو اور سبق کو تکرار کے ذریعے محفوظ

طريقة لعليم: حضورِ اكرم صلَّى الله عليه واله وسلَّم جب كو في بات كرتے تو تشہر تشبر كر كرتے۔(١)اور اندازِ گفتگوعام فہم ہو تاجس کوہر شخص آسانی سے سمجھ جاتا۔(2)

طلبا كى حوصله افزائي يجيج: ايك مرتبه حضور نبي كريم صلَّى الله علیہ دالہ وسلم اینے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تومسجد میں دو حلقے دیکھے ایک حلقے کے لوگ تلاوت و دعامیں مصروف تھے اور دو سرے <u>حلقے</u> کے لوگ تعلیم و تعلم میں مصروف <u>تھے</u> آب عليه النلام نے دونوں كى تحسين فرمائى اور فرمايا: دونوں بھلائى یر بیں۔ یہ لوگ قران پڑھتے ہیں اور الله سے دعاما تکتے ہیں، ا گرچاہے تو ان کو عطا فر ہائے اور اگر چاہے تو روک لے اور بیہ

کہ تم مشقت میں پڑجاؤگ\_ <sup>(10)</sup>

12 تعليم مين مختلف دوراني كى كنجائش

علم کے حصول کے لئے طویل وقت اور مسلسل جدوجہدگی ضرورت ہوتی ہے اور ہر شخص کو زندگی بسر کرنے میں مختف مسائل اور معاملات در پیش ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی گھریلو ذمہ داریاں بھی وابستہ ہوتی ہیں طویل عرصے کے لئے سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر تعلیم حاصل کرنے والے بہت ہی کم افراد ہوں کے اور اشاعت علم محدود ہو کر چند افراد تک رہ جائے گی تو کو گون فاطر رکھتے ہوئے ویات اور مصروفیات کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے مختلہ کی ضروریات اور مصروفیات کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں پر محیط ہوتے ہیں اور یہ گھنٹوں، اپنے ذوق وشوق اور ضرورت کے مطابق علم سے وابستہ رہے اور جواعلی تعلیم کے متلاثی ہوتے ہیں ان کے لئے ہمیشہ اعلیٰ تعلیم کی راہیں ہموار اور راستے کشادہ ہوتے ہیں ان کے لئے ہمیشہ اعلیٰ تعلیم کی راہیں ہموار اور راستے کشادہ ہوتے ہیں۔

مخضر کورس: حضور نی کریم صلَّ القد علیہ والد وسلَّم نے حضرت مالک بن حویر شرض الله عنہ کو بیس دن علم سکھانے کے بعد فرمایا: تم اینے خاند ان میں واپس جاؤ اور ان کو شریعت کے احکام کی تعلیم دو۔ (11) اسی طرح و فیر عبد القیس کو ادائے خس، نماز، روزہ اور زکوۃ وغیرہ کی تعلیمات دیں پھر فرمایا: ان باتوں کو یاد کر لواور دوسروں کو بھی بتاؤ۔ (12)

(1) ابو داؤد، 4 /342، حدیث: 4838 (2) ابو داؤد، 4 (343، حدیث: 4839 (8) ابو داؤد، 4 (343، حدیث: 4839 (8) ابو داؤد، 4 (348، حدیث: 4823 (8) ابو داؤد، 4 (338، حدیث: 1504) حدیث: (5) ابو داؤد، 3 (452، حدیث: 3666) ماخوذاً (6) مؤطا امام مالک، 2 (408، حدیث: 70) 1735 (8) مند (7) مجمع الزوائد، 1 (383، حرفم: 374 (8) بیز اعلام النبایاه، 4 (9) مند (10) منام، من 265، حدیث: 537 الخوذاً (10) بخاری، 1 (42، حدیث: 587 الخصاً (12) بخاری، 1 (42، حدیث: 587 الخصاً (13) منام، من 265، حدیث: 537 الخصاً (13) الاستیعاب، 3 (164)

حضور علیہ اللام نے فرمایا: الله پاک کاشکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے پھر ہمارے در میان بیٹھ گئے اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس طرح بیٹھو اور حاضرین مجلس اس طرح حلقہ بنا کر بیٹھ گئے کہ سب کا چبرہ آپ کی طرف ہو گیا۔ (5)

لباس: اميرُ المؤمنين حضرت سيدنا عمر فاروق اعظم رض الله عند نے فرمایا: مجھے ميد پيند ہے كہ ميں قارى صاحب كو سفيد لباس ميں ديكھوں۔ (6)

🕕 تغلیمی او قات میں وسعت و گنجائش

لوگول کوعلم سے آراستہ کرنے کے لئے ان کی ضروریات اور مصروفیات کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے تعلیمی او قات مختلف ہوسکتے ہیں تاکہ ہر شخص ہوسکتے ہیں تاکہ ہر شخص اپنی مصروفیات اور معمولات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین وقت کا تعین کرسکے اور علم سے مستفید ہو۔

فرماتے ہیں جب حضورِ اکرم ملَّ الله علیہ والہ وسلّم فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں جب حضورِ اکرم ملَّ الله علیہ والہ وسلّم فجر کی نماز ادا فرمالیتے تو صحابۂ کرام عینم الرّضوان آپ کی طرف ماکل ہو جاتے کوئی قرائن مجید کے بارے میں پوچھتا، کوئی فرائن کے بارے میں معلوم کر تا۔ (۲) حضرت میں معلوم کر تا۔ (۲) حضرت میں معلوم کر تا۔ (۲) حضرت سید ناابو موسی اشعر کی رضی الله عنہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے توصفوں میں موجو دایک ایک آدمی کو قران پاک پڑھاتے۔ (۱۹) مسترکے وقت کلاس: حضرت انس رضی الله عنہ فرماتے ہیں مسترکے قریب اصحابِ صفہ رات کے وقت تعلیم حاصل کرتے مسلم سر کے قریب اصحابِ صفہ رات کے وقت تعلیم حاصل کرتے کیاس جاتے اور رات بھر پڑھتے رہتے۔ (۱۹)

ہفتہ وار کلاس: حضرت سیدناعبد الله بن مسعود رضی الله عند عفتے میں صرف ایک دن جمعرات کولو گوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے، ایک شخص نے کہااے ابوعبد الرحمٰن! آپ ہمیں روزانہ وعظ و نصیحت کیا کیجئے تو آپ نے فرمایا: میں اس لئے نہیں کرتا اس آیت میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کے بارے میں خبر وی کہ قیامت کے دن تم مومن مَر دول اور ایمان والی عور توں کو پل صراط پر اس حال میں ویکھو گے کہ ان کے ایمان اور بندگی کانور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑر ہاہے اور وہ نور جنت کی طرف اُن کی رہنمائی کر رہاہے اور (پل صراط ہے گزر جانے کی طرف اُن کی رہنمائی کر رہاہے اور (پل صراط ہے گزر جانے کا کہ آج تمہاری سب سے جانے کے بعد) ان سے فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوش کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہوگے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ (1) میں ہمیشہ رہوگے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ (2) وسئم نے کئی ایسی نیکیاں بیان فرمائی ہیں کہ جن پر عمل کرنے والوں کو قیامت کے دن "نور"عطامو گا۔ چنانچہ آپ بھی 10 فرامین مصطفے صلَّی اللہ علیہ والہ وسائم پڑھے اور ان پر عمل کرنے فرامین مصطفے صلَّی اللہ علیہ والہ وسئم پڑھے اور ان پر عمل سے بھی دالہ ورامین مصطفے صلَّی اللہ علیہ والہ وسئم پڑھے اور ان پر عمل سے بھی دالہ ورامین مصطفے صلَّی اللہ علیہ والہ وسئم پڑھے اور ان پر عمل سے بھی

ات رات کے اندھیر ول میں مساجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن نور کے منبرو<mark>ں کی بشارت</mark> دے دو، اس دن کٹی لوگ گھبر اہٹ میں مبتلاہوں گے مگریہ لوگ گھبر اہٹ سے محفوظ ہوں گے۔(<sup>5)</sup>

اے عاشقانِ رسول! دن کا اُجالا ہو یا پھر رات کا اندھیرا، دونوں ہی حالتوں میں نمازوں کے لئے مساجد کارُخ سیجے ،رات کے اندھیرے کومسجد میں نہ جانے کا سبب بنانے کے بجائے اسی حالت میں بھی عشااور فجر کیلئے مسجد میں حاضر ہو کر قیامت کے دن کامل نور ملنے کے حق دار بنئے۔

#### نماز کی ادائیگی

🕕 جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لئے قیامت میں



# قیامت کے دان ان اور دلانے والی نیکیال افرردلانے والی نیکیال

الله پاک قرانِ کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿ يَوْ مَ تَدَى الله بِاک قرانِ کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿ يَوْ مَ تَدَى الله بِيلَ الْبُولِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ اللهُوْ مِنْ الْبُولِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ اللهُوْ مِنْ الْبُولِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ اللهُولُ خُلِدِيْنَ وَيْهَا اللهُ اللهُولُ خُلِدِيْنَ وَيْهَا اللهُ الْهُولُ خُلِدِيْنَ وَيْهَا اللهُ اللهُولُ خُلِدِيْنَ وَيْهَا اللهُ اللهُولُ خُلِدِيْنَ وَيُهَا اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ مِن اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ وَلِيهُ وَلِيهُ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلَيْكُولُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ

#### 100 مرتبه لَآاِلهَ إِلَّا اللَّهُ پِرُهِمَا

جو شخص سوبار لَا اِللهُ يُرْهِ اللهُ مِنْ الله الله عِلَى الله بِاک قيامت ميں اِس طرح اُسُّائِ گا كه اس كا چبره چو دھويں رات كے چاند كى طرح چيك رہا ہو گا۔(11)

اے عاشقانِ رسول! الله پاک کاذکر گناهوں کومٹانے، شیطان کو بھگانے اور وِلوں سے غم و ٹرن دور کرنے کا ذریعہ، رب کی رضا اور اس کا قرب پانے کاوسلہ ہے، دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ذکر کرنے والے کیلئے نور ہوگا۔ نیز ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ لہذا ہر حال میں کثرت سے ذکر الله سیجئے۔

الله میں سے ایک آیت تلاوت کی، قیامت کے دن اس کے لئے نور ہو گا۔ (12)

#### سُورةُ الْكَهْفِ كَى تلاوت

ال جو تحق جُعد كے دن سُودةُ الْكَهْفِ پِرُهِ ، اُس كَ قدم كے نيچ سے آسان تك ايبانُور بُلند ہو گا جو قيامت كے دن اس كے لئےروشن ہو گا۔ اور دوجُمُعوں كے در ميان جو گناہ ہوئے ہوں گے وہ بخش ديئ جائيں گے۔

محترم قارئین! قرانِ مجید کاپڑھنا، پڑھانا اور سنناساناسب ثواب کاکام ہے۔ اس کا ایک ترف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ماتا ہے اور اس کی تلاوت وِلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن قرانِ کریم اپنی تلاوت کرنے والوں کی سفارش کرے گا۔ لہذاخوب تلاوت قران کیجے۔

#### (بقیہ الگلے ماہ کے شارے میں)

(1) پ27، الحديد: 21(2) صراط البخان، 9 727(3) البود اؤد، 1/232، صديث: 4) في 27 المحديث: 24(3) البود اؤد، 1/232، صديث: 61 (4) سيح ائن حبان، 3 640، صديث: 2044(5) مند احديث: 223 (7) مسلم، ص115، صديث: 223 (8) مرأة المناتج، 1/232 (9) مجتمع الزوائد، 10 / 77، صديث: 1670 (10) شعب الايمان، 1/412، صديث: 567 (11) مجتمع الزوائد، 10 / 69، صديث: 6830 التقسير من سنن سعيد بن منصور، 1/25، صديث: 9- فضائل القرآن لابن المضريس، ص45، صديث: 36(13) الرغيب والترصيب، 1/298، صديث: 2-

نور، برہان (یعنی دلیل) اور نجات ہوگی اور جس نے نمّاز کی حفاظت نہ کی تو اُس کے لئے نہ نور ہو گا اور نہ برہان اور نہ ہی خجات اور وہ (یعنی بے نَمَازی) قیامت کے دن (اِن کافروں یعنی) قارون، فرعون، ہامان اور اُئی یِنْ خَلَف کے ساتھ ہو گا۔(6)

کَ اَلصَّلاَۃُ کُورٌ لیعنی نماز روشن ہے۔ (<sup>7) لیعنی</sup> نماز مسلمان کے دل کی، چبر ہے کی، قبر کی، قیامت کی روشن ہے۔ بُلِ صراط پر سجد ہے کا نشان بیٹر کی (ٹارچ) کا کام دے گا۔ <sup>(8)</sup>

پیارے اسلامی بھائیو!ہرمسلمان عاقل بالغ مر دوعورت پر روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے۔ جان بو جھ کر ایک نماز ترک کرنے والا فاسق، سخت گناہ گار اور عذابِ نار کا حق دار ہے۔ لہٰذ اپانچوں نمازیں ان کے او قات میں پابندی سے ادا کیجئے۔

#### مجمع میں الله پاک کا ذکر کر نا

قیامت کے دن الله پاک ایک ایک قوم کو ضرور اٹھائے گا جس کے چرے نور انی ہوں گے، وہ مو تیوں کے منبروں پر ہوں گے، وہ مو تیوں کے منبروں پر ہوں گے، اور گان پررَشک کریں گے، وہ نہ تو انبیا ہوں گے اور نہ ہی شہدا۔ استے میں ایک دیہات والا آدمی اپنے گھٹنوں کے بل کھڑ اہو ااور بوں عرض کی: یَا دَسُولَ اللهِ حَلِّهِمْ لَنَا نَعُرِفْهُمْ لِنَا اَنْعُرِفْهُمْ لِنَا الله اہمیں ان کے اوصاف بیان فرماد جے تاکہ (دنیا میں) ہم انہیں پیچان سکیں۔ پیارے آقا صلَّی الله علیہ والد وسلم نے فرمایا: هُمُ اللهُ تَحَالُونَ فِي اللهِ مِنْ قَبَائِلَ شَتْی وَ بِلَادٍ شَتْی یَجْتَبِعُونَ عَلَی ذِکْرِ اللهِ یَنْ کُرُدونَ لَی الله مِنْ قَبَائِلَ شَتْی وَ بِلَادٍ شَتْی یَجْتَبِعُونَ عَلَی وَلَا وَ مُنْ ہُوںَ اور شہر وں قرمایا: هُمُ الله کے الله کے لئے آپی میں محبت کرتے ہوں گے، والے موں گے اور اُس کاذ کر کریں الله کے ذکر کے لئے ایک جگہ ہوں گے اور اُس کاذ کر کریں الله کے ذکر کے لئے ایک جگہ جمع ہوں گے اور اُس کاذ کر کریں

#### بازاريس الله كاذكركرنا

بازار میں الله پاک کا ذکر کرنے والے کے لئے ہر بال کے بدلے میں قیامت کے دن ایک نور ہو گا، اس حالت میں وہ اپنے رب سے ملا قات کرے گا۔

تم مجھے مت سناؤ، الله كوسناؤ۔ (9)

ملک روم کے قیدی ہے 19ھ میں رومیوں نے آپ رضی الله عنه کو گر فتار کر لیا تھا۔(10) واقعہ کچھ **یوں ہے: ایک م**رتبہ حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے ملکِ روم کی جانب ایک لشکر بھیجا، <sup>(11)</sup> دورانِ جنگِ آپِ رض الله عنہ نے ایک رومی کمانڈر کو قتل کر دیا پھر اسی کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدانِ جنگ میں تھے کہ آپ کا سامنا ایک اور رومی کمانڈر سے ہوا تو اس نے اپنے مقتول ساتھی کا گھوڑا پہچان لیایہ دیکھ کروہ آپ کی طرف لیکاوہ پہاڑ کی طرح سخت جان تھااس نے آپ کواپنے آپ سے چُٹالیااور کھنچتاہواایے نشکر میں لے گیاوہاں آپ کوزنجیروں سے باندھ دیا گیا(12) اور مار مار کربے ہوش کر دیا گیا پھر قیدی بنا کر قسطنطنیہ میں باوشاہ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا کہ بیہ محمِر عربی کے ساتھی ہیں۔<sup>(13)</sup>بادشاہ نے آپ کو تکالیف دیے کا حکم دیا آپ نے ان تکالف پر صبر کیااس کے بعد آپ کوایک کمرے میں بند کر دیااور سامنے شر اب اور سُوُر کا گوشت ڈال دیا تین دن گزر گئے لیکن آپ نے اس میں سے نہ پھھ کھایانہ پیا۔ سیامیوں نے بادشاہ کو خبر دی تو بادشاہ نے کہا: اسے وہاں سے نکال لوور نہ وہ وہیں مرجائے گا۔(14)

دوسری طُرف حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے آپ کی رہائی کے لئے شاہ روم کے نام ایک خط لکھا، باد شاہ نے خط پڑھا (تواہے آپ کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ ہوا) پھر آپ کو دربار میں طلب کیا، آپ فرماتے ہیں: میں وہاں پہنچاتو باد شاہ کے سر پر تاج تھا اور چاروں طرف سپاہی تھے میں اس کے سامنے کھڑا ہوگیا، اس نے پوچھا: تم کون ہو؟ میں نے کہا: قریش قبیلہ کا ایک مسلمان ہوں، پوچھا: تم ہمارات نہیں گرانہ ہوں کہا: فریش قبیلہ کا ایک میں نے کہا: نہیں، باد شاہ بولا: تم ہمارے دین پر آجاؤ میں اپنے میں نے کہا: میں دینِ اسلام کو بھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے کہا: ہمارا دین قبول کر لومیں تمہیں بہت سارا مال، لونڈی غلام اور ہیرے دول گا۔ پھر کچھ جو اہر ات منگوائے اور کہا: میرے دین میں آجاؤ ہیں نہیں، اور ہیرے دول گا۔ پھر کچھ جو اہر ات منگوائے اور کہا: میرے دین میں آجاؤ ہی سب تمہیں مل جائیں گے، میں نے کہا: نہیں، دین میں آجاؤ ہے سب تمہیں مل جائیں گے، میں نے کہا: نہیں،



یجی الوداع کے موقع پر منی میں رسول کریم سی الله علیه والدوستم نے حضرت عبد الله بن حُذافَه رض الله عنه کو ایک بات لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیاتو وہ جگہ جگہ سے گزرتے ہوئے بیہ اعلان کرتے جاتے: (ذی الحجہ کے 13،12،11،10) ان دنوں میں روزہ مت رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے اور ذکر کے دن ہیں۔(۱)

پیارے اسلامی بھائیو! حضرت ابوحذافہ عبدُ الله بن حُذافَه سمبی رض الله عند قدیمُ الاسلام صحابی ہیں (2) آپ حبشہ کی جانب دوسری جرت میں اپنے بھائی حضرت قیس کے ہم سفر رہے (3) آپ بدری صحابی ہیں یا نہیں اس بات میں اختلاف ہے (4) اس کے علاوہ اُحد، خندق اور دیگر تمام غزوات میں شرکت کی (5) سن 7ھ میں آپ نے سفیرِ مصطفی بن کر خط مبارک شاہِ ایران کسریٰ کے دربار میں پہنچایا، (6) آپ کا شار فتح مصر کے مجابدین میں ہوتا ہے (7) حضرت عمر و بن عاص رض الله عند نے آپ کو اسکندرید (مصر) میں اپنانائب مقرر کیا۔ (8)

بارگاہ رسالت سے اصلاح ایک مرتبہ آپ رض التاء نہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے قراءت کرنے لگے، رسول کریم صلی التعلیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابن حذافہ!

اگر تم مجھے اپنی اور اپنی قوم کی جائیداد بلکہ اپنی ملکیت کی ہر ہر چیز بھی دو گے تو بھی دینِ اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا: میں تمہیں بری موت ماروں گا، میں نے کہا: تم میرے ٹکڑے کر دو یا مجھے آگ میں جلادو میں اپنادین نہیں چھوڑوں گا، یہ ٹن كر بادشاه غص مين آگيا(15)اور كهنه لكا: اب مين تههين قتل کر دوں گا، میں نے کہا: تم یہی کر سکتے ہو۔ پھر آپ کو تختہ پر چڑھا دیا گیاتوبادشاہ نے (آہتہ ہے) تیر انداز سے کہا: تیر بدن کے قریب کھینکنا(تیر اندازنے تیر جسم کے قریب تھینکے لیکن آپ بالکل بھی خوف زوہ نہ ہوئے) ہاوشاہ نے پھر عیسائی بننے کی پیشکش کی مگر آپنے انکار کر دیا آخر کار آپ کو تختہ سے نیچے اتار لیا گیا۔ <sup>(16)</sup> ایک روایت کے مطابق باد شاہ نے تانبے کی گائے منگوائی اور اس میں تیل بھر کر جوش دینے کا حکم دیا، پھر (جب تیل کھولئے لگاتو) بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کو بلایا اور اسے عیسائی بننے کا کہالیکن اس مسلمان نے بھی انکار کر دیایہ دیکھ کر باوشاہ نے اسے گائے میں ڈلوا دیا فورا ہی (گوشت پوست سب جل گیاادر) ہڈیاں ظاہر ہو تنگیں۔ بادشاہ نے آپ سے پھر کہا:عیسائی بن جاؤ ورنہ میں تمہیں بھی اس گائے میں تھینک دول گا۔ آپ نے کہا: میں ایساہر گزنہیں کرول گا؟ بادشاہ نے آپ کو گائے میں ڈالنے كا حكم دے ديا، ساميول نے آپ كو بكر ال اور كائے كے قريب لائے) تو آپُ رونے لگنے ،سیاہی کہنے نگے: بس! گھبر اگئے اور رور ہے ہو،بادشاہ نے کہا: انہیں گائے سے پیچھے کر دو۔ یہ دیکھ کر آپ نے کہا: میں گائے میں ڈالے جانے کے خوف اور ڈرسے نہیں رویا، میں تواس وجہ سے رویا ہوں کہ میرے پاس یہی ایک جان ہے جو ابھی راہِ خدامیں جسم سے جدا ہو جائے گی میں تواس بات کو پیند کر رہاتھا کہ ہر بال کے بدلے ایک ایک جان ہو تی پھرتم مجھ پر غلبہ یا لیتے اور ہر جان کے ساتھ یہی سلوک کرتے۔ آپ کی بیربات سُن کرباد شاہ حیرت زدہ ہو گیااور آپ کو آزاد کرنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو گئ للبذا کہنے لگا: تم میر اماتھا چوم لومیں تمہیں آزاد کر دوں گا، آپنے منع کر دیا، بادشاہ نے کہا: نصر انی ہو جاؤمیں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا اور اپنی آ دھی سلطنت جہیں دے دول گا، آپ نے اب بھی انکار کیا،

آخر کاروہ کہنے لگا:میری پیشانی چوم لو، میں تمہارے ساتھ 80 مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دوں گا، آپ نے کہا: ہاں! یہ کر سکتا ہوں، پھر آپ نے اس کے ماتھے کو چوم لیا، باد شاہ نے اپناوعدہ پوراکیااور آپ کے ساتھ80 مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ <sup>(17)</sup> بعض روایتوں میں 100 کا اور بعض میں 300 قیدیوں کا ذ کرہے اور ساتھ میں آپ کو 30 ہزار دینار، 30 خادم اور 30 خاد مائیں تحفہ میں بھی دیں۔ آپ آزاد ہونے والے مسلمانوں کو لے کر بار گاہِ فاروتی میں حاضر ہوئے اور پوری تفصیل کہہ سنائی، حضرت عمر فاروق من الله عنه نے فرمایا: ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ حضرت اِبنِ حُذافہ کا ماتھا چومے اور میں سب سے پہلے این عُذافَه کاماتھا چوموں گا، یہ کہہ فاروق اعظم نے آپ کا ما تھا چوم لیا<sup>(18)</sup> یہ د کھ کر دیگر مسلمان بھی گھڑے ہو کر آپ کے سر کوچومنے لگے۔ (19) (بعد میں) بعض لوگ آپ سے مزاح کیا کرنے کہ آپنے ایک کافر کاماتھا چوماہے ، تو آپ یوں فرما ویتے کہ اس ایک چومنے کے بدلے الله نے 80 مسلمانوں کو آزادی دلوائی ہے۔

الله الله! رسولِ كريم صلَّ الته عليه واله وسلَّم كى صحبت پانے والے صحابۂ كرام كا ايمان كيسام ضبوط ہواكر تاتھا كه مال وزَر، جائيداد، سلطنت اور حسين عور تول سے نكاح كى پيشكش بھى ہوتى توايمان كے مقابلے ميں كسى پيشكش كو قبول نہ كرتے اور ايمان پر ثابت قدم رہتے۔ الله كريم! صحابہ كے ايمان كے صدقے ہمارے ايمان كو بھى مضبوط فرمائے، أمين۔

وفات آپ رض الله عنه کا انتقال خلافتِ عثانی تقریباً 33ھ مصر میں ہوا، اور پہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ (21)

(1) مسئد احمد، 3 (593، حدیث: 10669- مجمح الصحابه للبغوی، 3/541(2) اعلام للزرکلی، 4/3(3) الاستیعاب، 3/4/4(4) المنتظم، 5/32(5) النجوم الزاہره، المراحلی، 4/33(3) الاستیعاب، 3/4/2(4) المنتظم، 5/32(8) فتوح البلدان، مال (6) تاریخ ابن عساکر، 7/35(7) المنتظم، 5/33(8) فتوح البلدان، مال (10) مرد بزار، 14/29، حدیث، 7906 (10) الاستیعاب، 358/27 (11) میر اعلام النبلاء، 3/35(12) فتوح الثنام، 2/3 الثنام، 2/3 الثنام، 3/35(12) معرفة الصحابہ لائی تعیم، 3/35(12) معرفة الصحابہ لائی تعیم، 3/35(12) المنتظم، 5/35-اعلام للزرکلی، 13/4-



قار کینِ کرام! حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنها کو بھی کم سِنی میں صحافی رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ حضرت بشیر اور حضرت عَمرَه کے بیٹے ہیں، سِن 2 ہجری میں مدینۂ منورہ میں پیدا ہوئے، ہجرت کے بعد انصار صحابہ کے یہال سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی ولاوت ہوئی۔(1)

ولادت کے بعد کوم نوازی آپ رضی الته عنه کی والدہ محترمه آپ کو لے کر نی کریم صلّی الله علیه واله وسلّم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، رسولِ کریم صلّی الله علیه واله وسلّم نے آپ رضی الله عنه کو گھٹی دی اور بیہ بشارت سنائی: بیہ (بچه) قابلِ تعریف زندگی گزارے گا، شہید ہوگا وارجنّت میں واخل ہوگا۔ (2)

بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسولِ کریم صلَّ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسولِ کریم صلَّ الله علیہ والد وسلَّم فی ووخوشے عطاکتے اور اشارہ کرکے فرمایا:
اسے تم کھالینا اور اسے اپنی والدہ کو دے دینا، میں نے دونوں خوشے کھالئے۔ بعد میں رسولِ کریم سلَّ الله علیہ والد وسلَّم فی مجھ سے دریافت فرمایا تو میں نے عرض کی: وہ میں نے کھالئے، بیٹن کر رسول کریم سلَّ الله علیہ والد وسلَّم نے مجھ (شفقت سے)کان سے بکر لیا۔ (3)

روایاتِ احادیثِ آپ رضی الله عند سے 11 احادیثِ مبارکه مروی بین، (4) چنانچه ایک روایت میں آپ رضی الله عنه فرماتے بین که نبی کریم صلَّی الله علیه واله وسلَّم نے ارشاد فرمایا: دعا عبادت ہے، پھر آپ صلَّی الله علیه واله وسلَّم نے قرانِ کریم کی بیه آیتِ

مبار کہ تلاوت فرمائی: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيَ اَسْتَجِبُ لَكُمْ الْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وصال حضورِ اکرم سنَّی الله علیہ والہ وسمَّ کے وصالِ ظاہر ی کے وقت آپ رض الله عنہ 8 سال 7 ماہ کے تھے۔(<sup>(7)</sup> آپ رض الله عنہ نے جمع شام میں 64 ہجری کے آخریا 65 ہجری کے شروع میں شہادت یائی۔(<sup>(8)</sup>

الله پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمار می بے حساب مغفرت ہو۔اٰمیٹن بِجَاوِخاتمِ النّسیبِّن صلَّى الله علیہ والہ وسلَّم

<sup>(1)</sup> البداية والنهايه، 5/700 (2) البداية والنهايه، 5/760 (3) الاستيعاب، 494/4 ميم الوسلاء، 4/16 ميم المسلاء، 4/44 (4) سير اعلام النبلاء، 4/44 (5) تردَى، 5/661، حديث: 3258 – ب42، المؤمن: 60 (6) صراط البناك، 8/- تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: 60، 9/527 (7) معرفة الصحابه لالي نعيم، 8/- تفسير كبير، الموامن، تحت الآية: 60، 9/527 (7) معرفة الصحابه لالي نعيم، 4/- 20/62 (8) سير اعلام النبلاء، 4/- 4/- تاريخ ابن عساكر، 20/42

ا حضرت یکنار را گی رضی اللهٔ عنه نمیِّ کریم صلَّ الله علیه واله وسلّم کے غلام شخص، جو غزوهٔ بنو مُحَارِب و تعلیه (2) میں حاضر ہوئے، اچھی طرح نماز پڑھنے کی وجہ سے نمیِّ کریم صلَّی الله علیه واله وسلّم نے انہیں آزاد فرما کر اینی او نشنیاں چرانے کی خدمت عطا فرمائی، شوال 6 صیس بنو عُرینه و عُکل کے مرتدین نے انہیں شہید کر دیا، انہیں قُبا (نزو مدینه شریف) لاکر دفن کیا گیا۔ اسی واقعہ کی وجہ سے سَرْیَه کُرْز بن جابر ہوا۔ (3)

#### اوليات كرام المعاشدوم

وقت حضرت سدید الدین حذیفه بن قاده مرحش درجه الدین حذیفه بن قاده مرحش درجه الته علیه کی ولادت مرحش (صوبه قهران، ترکی) میں ہوئی اور بیبیں 24شوال 252ھ کووصال فرمایا، آپ تج تابعی، عالم وفقیه، عبادت گزار، متواضع، نابغهٔ عصر، حلیم الطبع اور ولی کامل تھے، آپ نے حضرت سفیان ثوری اور حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ الله علیها کی صحبت پائی اور آخر الذکر سے خلافت عاصل کی۔حضرت یوسف بن اُشباطرحہ الله علیه آپ کے رفیق اور حضرت ابوبہیرہ بھری رحمۃ الله علیه آپ کے رفیق اور حضرت ابوبہیرہ بھری رحمۃ الله علیه آپ کے دفیق اور حضرت ابوبہیرہ بھری رحمۃ الله علیه آپ کے خلیفہ ہیں۔ (4)

ق غوشِ دورال حضرت ابو بهيره امين الدين بصرى رحة الله عليه على ورال حضرت ابو بهيره امين الدين بصرى رحة الله عليه على ولادت بصره مين 167 هد مين بهو كي اور يهبين 120 سال كي عمر مين 7 شوال 287ه كوفات پائى، آپ حافظ قران، عالم دين، صوفي باصفا، كثيرُ المجابدات اور طويلُ العمر تھے۔ علامتِ مثن مشہور تھے۔ تلاوتِ مثن مشہور تھے۔ تلاوتِ

منزت خواجه عارف ریو گری رحمة الله علیه کی ولادت 27 رجب 551ھ کوریو گرنز د بخارا(از بکستان) میں ہوئی اور یہیں کیم شیاری میں معلی جلی نے الیف سے علی حلم ن

قران اور تقلی روزے رکھنے میں کثرت فرمایا کرتے تھے۔<sup>(5)</sup>

شوال 715 هه کو طویل عمر پاکروصال فرمایا، آپ علم و حلم، زبد و تقویٰ، عبادت وریاضت اور رُشد و بدایت میں مشہور تھے۔(6) میاں وڈا حضرت محمد اساعیل سہر ور دی رحمۃ اللہ علیہ کی

پیدائش 995ھ کو موضع تر گراں پوٹھوہار کے معزز کھو کھر گھرانے میں ہوئی اور 5 شوال 1085ھ میں وصال فرمایا۔ مز ار



شوُّالُ المكرِّ م اسلاً می سال كا دسواں مہیناہے۔ اس میں جن صحابۂ كرام، اَولیائے عظام اور علائے اسلام كاوِصال یا عُرسے، ان میں سے 97 كا مختصر ذکر " فیضانِ مدینہ "شوَّالُ الممكرِّ م 1438 ھ كے شاروں میں كیا جاچكاہے۔ مزید 12 كا تعارف ملاحظہ فرمائے:

#### صحلبة كرام ينيم الإضوان

شہدائے غزوہ حنین: یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد 10 شوال 8ھ کو مکہ سے طائف کی جانب 30 کلومیٹر دور محنین کے مقام پر بنو ہوازن اور بنو تقییف سے ہوا، صحابۂ کرام کی تعداد 12 ہزار اور کفار 25 ہزار تھے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اس میں 4 صحابۂ کرام شہید ہوئے۔ (1)

مبارک درس میاں و ڈاصاحب میں مرجعِ خلائق ہے۔ آپ مادر زاد ولی، حافظ قران، علوم و فنون میں کامل، صاحبِ کرامات اور کثیرُ الفیض تھے۔ (7)

ق خواجہ مجاہد حضرت شاہ غلام جیلانی صدیقی قادری رحة الله علیہ کی ولادت 1163ھ میں ہوئی اور 17 شوال 1235ھ کو وصال فرمایا، آپ ظاہری و باطنی حسن سے مالا مال، عالم وین، پیر کامل اور حضرت شاہ بدرالدین او حدکے فرزند دلبند تھے۔ مز ارشریف قلعہ اندرون رہتک میں ہے۔ (8)

آ عم محترم امام المحدّ ثین، صوفی کامل حضرت میال صاحب مولاناسیّد نثار علی شاه مشهدی قادری چشتی رحمهٔ التوعیه کی ولادت غالباً 1245ه کو الور کے سادات گھر انے میں ہوئی اور یہیں 6 شوال 1328ه کو وصال فرمایا، آپ درسِ نظامی کے فاضل، جید عالم دین، سلسله قادر به راجشا بهیه اور سلسله چشتیه صابر به کے شخ طریقت تھے، یہ الورکی ہر دل عزیز شخصیت اور مرجع خاص و عام تھے، مشہور سی عالم دین، امامُ المحد ثین مفتی سیّد دیدار علی شاہ محدث الورکی ان کے جیتیج اور خلیفہ ہیں۔ (9)

علاع العلام بمرانته النام

الستاذ حضرت علّامه ابو محمد عبدالله بن محمد حارثی سبذمونی بخاری رحمهٔ الله علیه کی ولادت 258ه اور وفات شوال الممكرم 340ه کو دوئی، آپ کثیرُ الحدیث، محدثِ عصر، فقیه زمانه، شخُ الحنفیه ماوراءُ النهر، استاذُ العلماء اور صاحبِ تصنیف تھے، آپ کی تصنیف کشف الآثار فی مناقب الی حنیفه مطبوع ہے۔ (10)

و مجاہد جنگ آزادی حضرت مولانا فیض احمد بدایونی رحمة الله علیہ کی پیدائش 1223ھ کو بدایوں یو پی ہند میں ہوئی اور غالباً شوال 1274ھ کو درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ علامہ فضلِ رسول بدایونی کے بھانچ وشاگرد، علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر، اپنے نانا علامہ عبد المجید بدایونی کے مرید تھے، جنگ آزادی المجید بدایونی کے مرید تھے، جنگ آزادی 1857ء میں بھر پور حصہ لیااور درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ (۱۱۱)

دين و مدرس درس نظامي، مريد خواجه عبد الرسول قصوري ابن خواجه دائم الحضوري، صاحب كتاب صلوة القرآن بمتابعة حبيب الرحمٰن اور صاحب تقویٰ و پر بيز گاري تھے۔ آپ كا وصال 29شوال الممكرم 1335ھ كوہوا، تدفين اچھرہ قبرستان ميں كى گئے۔ (12)

امائم المعقولات مولانا محددین بدهوی رحة الله علیه موضع بدهو میں تخمیناً 1301ه کو پیدا ہوئے، آپ علامه فضل حق رامپوری کے شاگر د، پیر مهر علی شاہ کے مرید، فضل حق رامپوری کے شاگر د، پیر مهر علی شاہ کے مرید، علوم معقولات کے ماہر، کثیرُ التلامذہ اور پنجابی، پشتو، فارسی وغیرہ زبانوں میں کامل دسترس رکھنے والے تھے۔ آپ نے وغیرہ زبانوں میں کامل دسترس رکھنے والے تھے۔ آپ نے 11 شوال 1383ھ کو جائے پیدائش میں وصال فرمایا۔

الله مبلغ اسلام حضرت مولاناغلام قادراشر فی رحمهٔ الله علیه کی ولادت 14 محرم الحرام 1323 هے کوریاست فرید کوٹ ضلع فیروز پور، مشرقی پنجاب بہند میں ہوئی اور 2 شوال 1399 هے کو فات پائی، خانقاہ اشرفیہ، برلب جی ٹی روڈ، لالہ موسیٰ ضلع مجرات میں مدفون ہیں۔ آپ فاضل جامعہ نعیمیہ مراد آباد، خطیبُ العصر، مدرس درس نظامی، 17 کتب ورسائل کے مصنف، فعال راہنما، اردو، ہندی، باشا، گور مکھی، گیانی اور سنسکرت فعال راہنما، اردو، شاہ سیّد علی حسین اشر فی اور شیخ الفضیات نابول کے ماہر، حضرت شاہ سیّد علی حسین اشر فی اور شیخ الفضیات علامہ ضیاء الدین احمد مدنی کے خلیفہ ہے۔ (14)



سر زمین فلسطین نہایت مبارک اور محترم جگہ ہے یہ سر زمین آسانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی انبیا ورسل کی جائے مستقررہی ہے قران مجید میں لیو گفتا کو گئ سے اس مقام کو عزت بخشی یہیں سے سرور دو عالم صلّی الله علیہ والہ وسلّم کو معراج کروائی گئ، یہی سر زمین ارض محشر ہے اس زمین میں جہال کئی انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں کئی حضرات نے یہاں زندگ گزاری، اسی طرح کئی انبیاء کرام کے مزارات آج بھی اس سر زمین پر موجود ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی الله عنہ سے منقول ہے کہ بیٹ المقدس میں ایک ہزار انبیاء کرام علی بیت المقدس میں ایک ہزار انبیاء کرام علی بیت المقدام میں ایک ہزار انبیاء کرام علی بیت المقدام میں ایک ہزار انبیاء کرام علی بیت المقدام میں ایک اللہ المقال اللہ اللہ اللہ کی قبور ہیں۔

یہاں چندایک انبیاء کر ام کاذ کر خیر ملاحظہ کیجئے! ابوالبشر حضرت آدم علیہ التلام

حضرت آدم عليه النام كى تدفين كے مقام سے متعلق مؤر خين كا اختلاف ہے مشہور يہ ہے آپ عليه النام كو بهند على اسى مقام على اسى بہاڑ كے باس و فن كيا گيا تھا جس پر آپ عليه النام جنت سے اترے سے اترے سے ابتدہ بعض يہ كہتے ہيں كہ مكہ عيں جبل ابو قبيس كے پاس و فن بين اور بعض كا يہ بھى كہنا ہے جب حضرت نوح عليه النام كے زمانے عيں اور بعض كا يہ بھى كہنا ہے جب حضرت نوح عليه النام كے زمانے عيں طوفان آيا تو آپ عليه النام نے حضرت آدم عليه النام اور حضرت حوارض الله عنباكا جسد مبارك ايك تا بوت عيں ركھ ليا پھر انہيں بيت المقدس عيں و فن كر ديا۔ (3) عيں ركھ ليا پھر انہيں بيت المقدس عيں و فن كر ديا۔ (3)

127 سال کی عمر میں حضرت سار ہ رضی امته عنبہ کا حبرون (فلسطین) <mark>میں</mark>

وصال ہو گیاجس پر حفرت ابر اہیم علیہ التلام بہت غمز دہ ہوئے، اس کے بعد آپ علیہ التلام نے ایک شخص سے 400 مثقال سونے میں ایک غار خرید اجس میں حضرت سارہ رضی الله عنها کو دفن کیا۔ (4) حضرت ابر اہیم علیہ التلام کاوصال اور ندفین:

آپ علیہ الله می وفات سے متعلق مختلف روایات ہیں جن
کی حقیقت الله پاک ہی بہتر جانتا ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ
آپ علیہ الله کی وفات اچانک ہوئی اور علمائے اہل کتاب کے
نز دیک حضرت سیر ناابر اہیم علیہ الله بیار ہوئے اور اسی عالم میں
دنیائے فانی سے رخصت ہوئے اور حضرت اساعیل واسحاق ملیم
الله نے آپ کو اسی غار میں دفن کیا جس میں حضرت سار ورضی
الله عنها مدفون تھیں، ایک قول کے مطابق آپ علیہ اللام کی عمر
مبارک 175 سال اور ایک قول کے مطابق آپ علیہ اللام کی

#### و حفرت اسحاق عليه التلام

حضرت اسحاق علیہ النلام 180 سال تک اس جہاں میں روئق افر وزرہے۔ارض مقدس میں آپ علیہ النلام کی وفات ہوئی اور تدفین حضرت ابراہیم علیہ النلام کے مزار پر انوار کے قریب ہوئی۔ (<sup>6)</sup>

#### و حضرت يعقوب عليه الثلام

حضرت یعقوب علیہ النلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ النلام کے پاس مصر میں 24 سال خوش حالی کے ساتھ رہے، جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ النلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام (موجودہ فلسطین الخلیل شہر)

🕜 ، 😸 حضرت داؤ دو سليمان عليهاالنلام

حضرت داؤ داور سلیمان علیهاانهام دونول شهر قدس (یروشلم) کی ایک وادی میں کنیسه جسمانیه میں ایک ہی مزار میں آرام فرماہیں۔(10)

و حفرت يونس مدرسوم

حضرت یونس علیہ النلام کامز ار مبارک شھر الخلیل کے قریب طلحول نامی مقام کی بستی میں (جامع النبی متی مسجد میں) واقع ہے۔ (۱۱)

### 10 ء 11 حضرت يجيلي وزكر ما عليمالنلام

حضرت مریم رحمهٔ الله علیها کے مز ارکے قریب جبل طور زیتا (جبل زیتون) کے داخلی جانب پہاڑ کے دامن میں ان کے مز ار مبارک واقع ہیں۔(12)

(مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہی جبل زیتون سے منسلک وادی قیدرون ز کر یا سلوان نامی مقام پر حفزت ز کر یاعلیہ التلام کا مز ار مبارک موجو د ہے۔)

ا حفرت بوشع بن نول مديه اسلام

حضرت بوشع بن نُون عليہ اللّام كى وفات كے بعد آپ كو نابلس كے شہر '' كفل حارس'' ميں وفن كيا گيا۔ (13)
ان كے علاوہ اور بھى كئى انبيائے كرام اور نفوسِ قدسيہ كے مز ارات مباركہ فلسطين ميں واقع ہيں۔
اللّٰه كريم ان عظيم ہستيوں كے صدقے ابلِ فلسطين كى مد و فرمائے۔ أُمِيْن بِجَاہِ خَاتِم النَّبِيِّين صلَّى اللّٰه عليه واله وسلَّم

(1) ب 15، بن آسر آء بل: 1 (2) الانس الجليل بتاريخ القدس و الخليل، 2 138 تا 230 تا 230

میں لے جاکر ارض مقد س میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ النام کی قبر شریف کے پاس وفن کیاجائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ النام کا جسد اطہر شام میں لایا گیا آسی وقت آپ علیہ النام کے بھائی عیص کی وفات ہوئی آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ ساتھ کئے گئے اور دونوں صاحبوں کی عمر 147 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ النام اپنے والد اور چیاکود فن کر کے مصر کی طرف والیس روانہ ہوئے۔ (7)

ال حضرت يوسف مليد انتلام

حضرت یوسف علیہ اللام کے مقام وفن کے بارے میں ابلِ مصر کے اندر سخت اختلاف واقع ہوا، ہر محلہ والے حصول برکت کے لئے اپنے ہی محلہ میں وفن کرنے پر مُصر (یعنی اصرار کررہ) سے ، آخریہ رائے طے پائی کہ آپ علیہ اللام کو دریائے نیل میں وفن کیا جائے تاکہ پائی آپ علیہ اللام کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام ابلِ مصر فیض یاب ہوں، چنانچہ آپ علیہ اللام کو سنگ مر مر کے صند وق میں دریائے نیل کے اندر وفن کیا گیااور آپ علیہ اللام وہیں رہے بیہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موئی علیہ اللام نے آپ کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آبائے کرام عیبم اللام (یعنی حضرات ابراہیم، اور آپ کو آپ کے آبائے کرام عیبم اللام (یعنی حضرات ابراہیم، اسحاق، یعقوب عیبم اللام) کے پاس ملک شام میں وفن کیا۔ (8)

و حشرت موسلی علیه اسلام

مفتی محمد قاسم عظاری دامت برگاتم العالیه کی سیرت الا نبیاء میس ہے: کہا گیاہے کہ تیہ میں بی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیم السلام کی وفات کے علیم السلام کی وفات کے چالیس برس بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطاکی گئی اور جبارین پر جنگ کا حکم دیا گیا آپ باقی ماندہ بنی اسر ائیل کوساتھ کے کر گئے اور جبارین پر جنگ کی۔ (9)

فلسطین کے شہر ادیجا کے قریب غور کے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ النلام کامز ار مبارک موجو دہے۔

## المركادرآ قري قرطا المركادرآ قري قرطا المركادرات قري المركادرات قري المركادرات قري المركاد ال

دودھ انسان کی ایک بہترین خوراک ہے۔ یہ ایسی مکمل غذا ہے جو کھانے اور پانی دونوں کی طرف سے کافی ہے، جب حضرت یونس علیہ اللہ کو اللہ کے حکم سے ایک مجھلی نے نگل کر ایک عرصے اپنے پیٹ میں رکھ کر اسی کے حکم سے ساحل پر ڈالا تو اللہ پاک نے ایک پہاڑی بکری کے دودھ ہی کو آپ ملیہ اللہ پاک نے ایک پہاڑی کا ذریعہ بنایا۔ (۱) اللہ پاک کے آخری نبی سنّ اللہ علیہ والہ وسلّم نے بھی اسے اپنی مبارک غذاؤں میں شامل فرمایا جس کے بارے میں پچھروایات پچھلی قسط میں ذکر ہوئیں اور مزید بچھروایات بہاں ملاحظہ فرماییے:

گ حضرت ابو بکر صدیق رضی الته عنه بیان کرتے ہیں کہ بھرت کے وقت ہم ساری رات اور سارا دن برابر چلتے رہے بہاں تک کہ دو پہر ہو گئی اور راستہ میں آمد ور فت بند ہو گئی۔ ہمیں ایک بڑا پھر نظر آیا، ہم اس کے نزدیک اتر پڑے، میں نے اس کے سایہ میں اپنے ہاتھوں سے جگہ صاف کی، اس پر فرش بچھا دی اور عرض کی: یار سول الله! آپ لیٹ جائیں تو نیق فرش بچھا دی اور عرض کی: یار سول الله! آپ لیٹ جائیں تو نیق کر میں جل کر اپنے ارد گرد دیکھنے دالہ وسلم اس پر لیٹ گئے، پھر میں چل کر اپنے ارد گرد دیکھنے لگا کہ کیا کوئی ہماری تلاش میں آرہا ہے، پس اوپانک میں نے دیکھا ایک بکریوں کو چرانے والا اپنی بکریوں کو اوپانک میں نے دیکھا ایک بکریوں کو چرانے والا اپنی بکریوں کو

ہنکا تا ہو ااس طرف آرہاہے، وہ بھی اسی پتھر کی طرف سایہ
میں آرام کرنے کے لئے آرہاہے۔ میں نے اس سے بوچھا
اے لڑے! تم کس کے غلام ہو؟ اس نے قریش کے ایک
شخص کا نام لیاتو میں نے اسے پہچان لیا۔ میں نے بوچھا: کیا
تہماری بکریوں میں دو دھ ہے؟ وہ بولا کہ ہاں! میں نے پوچھا:
کیا ہمارے لئے تم ان کا دو دھ دو ہو گے؟ اس نے ہواب دیا کہ
ہاں! (2) پس اس نے ایک بکری پکڑلی۔ میں نے کہا: اس کا تھن
گر دو غبار سے صاف کر لو، پھر میں نے اس سے کہا کہ اپنے
ہاتھوں کو بھی جھاڑو۔ اس نے پیالے میں دو دھ دوہا۔ میں
رسول اللہ سنّی اللہ علیہ والہ وسمّ کے لئے پہلے ہی چڑے کا ایک
بر تن لایا تھا، میں نے ٹھنڈ اکرنے کے لئے دو دھ میں تھوڑا سا
بینی ملاکر خدمت اقد س میں پیش کیا۔ آپ نے خوب پیا۔ جس
سے میری طبیعت خوش ہوئی۔ (3)

اب وہ روایات ملاحظہ کیجئے جن میں حضورِ اکرم سٹی الله علیہ والہ وسلّم کے دودھ نوش فرمانے کا تو ذکر نہیں ہے البتہ دودھ کا ذکر ماتا ہے۔

#### وووھ کے متعلق 4 فرامین مصطفے صلّی اللہ علیہ والہ وسلّم

🕕 تين چيزيں واپس نه کی جائيں: تکيه ، تيل اور دو دھ۔ (<sup>4)</sup>

جنت میں پانی، شہد، دو دھ اور شراب کے دریا ہیں، پھراس سے آگے نہریں نکلتی ہیں۔ (<sup>5)</sup>

جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کہ: البی! ہم کو اس میں برکت دے اور اس سے بھی اچھا ہمیں کھلا۔ اور جب دودھ پٹے تو کہ: البی! ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے بھی زیادہ دے کہ دودھ کے سواالی کوئی چیز نہیں جو کھانے اور پانی سے کفایت کرے۔ (6)

بہترین صدقہ بہت دودھ والی اونٹنی اور بہت دودھ والی کہ بہترین صدقہ بہت دودھ والی بری کاعطیہ ہے جو صبح کو برتن بھر کر دودھ دے اور شام کو دوسر ابھر کر۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلّی الله عنه د، صلّی الله عنه د، سلّم کو اسپنے اس بیالہ سے ہر قسم کے شربت شہد، مبینہ بیانی اور دو دھ بلاۓ ہیں۔(8)

#### احادیت کے لکات

- پنتی کریم صلَّی الله علیه واله وسلَّم سے دووھ نوش فرمانا ثابت --
- ' ﴿ اگر میز بان اپنے مہمانوں کو آرام کے لیے تکیہ ، سرمیں ملنے کے لیے تیل اور پینے کے لیے دودھ پیش کرے تو مہمان اسے رَ دنہ کرے بلکہ بخوشی قبول کرے۔(9)
- و دو دھ میں بیہ خاصیت ہے کہ بیہ بھوک و پیاس دونوں کو ۔ دور کر تاہے لہٰذا بہے نذا بھی ہے اور یانی بھی۔
- وودھ میں بچے کی پہلی غذا قدرت کی طرف سے مقرر کی گرف سے مقرر کی گئ ہے کہ بچہ دنیا میں آگر پہلے گئی ماہ بلکہ دوسال تک ماں کا دورھ ہی بیتا ہے۔
- \* حضراتِ صحابہ حضور صلَّ الله عليه واله وسلَّم كے استعمالى برتنوں كو بركت كے لئے اپنے پاس ركھتے تھے اور لو گوں كو زيارت كراتے تھے۔ (11)

#### دوده کے والکہ

دودھ طبی لحاظے مفیداور توانائی بخش غذاہے، دودھ غذائیت

و توانائی سے بھرپور غذا ہے۔ پیدائش کے بعد عموماً انسان کو سب سے پہلی غذا جو دی جاتی ہے وہ دو دھ ہے۔ یہ اتن موشر غذا ہے کہ غذائی ماہرین کے نزدیک بچپن میں پیاجانے والا دو دھ بڑھا ہے تک اپنااثر رکھتا ہے، بچپن میں دو دھ کی کشرت صحت مند زندگی کی ضانت ہے جبکہ بچپن میں دو دھ کی کی بڑی عمر میں صحت کے مسائل سے دوچار کرسکتی ہے۔ دو دھ میں دس سے زیادہ غذائی اجزا جیسے معد نیات، حیا تین، پر و میز، وٹا من، کیاشیم، نشاستہ اور چکنائیاں وغیرہ وپائی جاتی ہیں، یہ سب کی سب طرح طرح کی بھاریوں سے حفاظت کرتی ہیں۔ آئے! بعض طرح طرح کی بھاریوں سے حفاظت کرتی ہیں۔ آئے! بعض فوائد ملاحظ کے بھے:

پڑیوں، جوڑوں، پٹھوں کو مضبوط کرنے میں دودھ کا استعال بہت مفید ہے ، دودھ کیاشیم کی کمی کو پوراکرنے کے لئے نہایت بہترین ہے۔ اس میں موجود کیلشیم ہڈیوں، جوڑوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے ، جس کو نیند نہ آتی ہو وہ اُبلی ہوئی پیاز گرم دودھ میں ڈال کر استعال کرے، خوب نیند آئے گی گرم دودھ میں شکر اور اصلی گھی ڈال کر پینے سے پیشاب کی جلن اور در دمیں فائدہ ہو تا ہے ، جینس کے گرم دودھ میں دو بڑے شہد ملا کر روزانہ پیٹا جسمانی طاقت بڑھانے کے گئے بے حد مُفید ہے۔ (12) پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے چلد کو کھارتا ہے ، قبض اور تیز ابیت کا خاتمہ کرتا ہے ، خطرات میں کرتا ہے ، دائی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ خطرات میں کی لاتا ہے ، دائی دل کی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ دلال کی صحت کو بہتر کرتا ہے۔

<sup>(1)</sup> التبصر ولا بن جوزی، ا 328 ماخو ذاً (2) پر واہے کا اپنے مالک کی اجازت کے بغیر دورہ پیش کرنے کامطلب یکن نکتاہے کہ مالک کی طرف ہے اجازت تھی کہ راہ میں کو کس مسافر مل جائے تو اسے دودھ پلادیا کرو۔ (فق البری، 6 80 تحت الحدیث: 2439 (2439 کی مسافر مل جائے تو اسے دودھ پلادیا کرو۔ (فق البری، 6 362 تحت الحدیث: 362 (3) تعذی، 4754، حدیث: 3730 (6) ایوداؤد، 3 4754، حدیث: 2590 (9) مواقد المناجج، م 362 (8) بخاری، 2 /1844، حدیث: 2629 (9) مواقد المناجج، 4 /185 محدیث: 2629 (9) مواقد المناجج، 4 /185 (11) مواقد المناجج، 6 /19، 30 (11) مواقد المناجج، 6 /19، 30 (11) مواقد المناجح، 6 /10) گھریلو علاج، ص 38، 71، 39 (13) بہتھ وائز ویب سائٹ۔



میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کاملُ الا بمان بندے:

آپ علیدالتلام انتهائی اعلی درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہیں، الله پاک قران پاک میں ارشاد فرما تا ہے:
﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿ ) ﴾ ترجَمَهَ كُنزُ الايمان: بِ
شك وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کاملُ الایمان بندوں میں ہے۔ (پ23،الشَّفَّة: 132)

الله ياك كے رسول:

آپ الله کے رسول ہیں، آپ کے سر پر نبوت ورسالت کا تاج رکھا گیا ہے، چنانچہ ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَإِنَّ اِلْمِيَاسَ لَمِنَ الْمُوْسَلِيْنَ (ﷺ) ﴿ تَرْجَمَةَ كُنْرُ اللهِ بِمَان: اور بِ شَك الياسَ يَغْمِبر ول سے ہے۔ (پدی، الطَّفَّة: 123)

الله ربُ العزت كاسلام:

الله ربُ العزت نے آپ علیہ النلام پر خصوصی سلام بھیجا، قرانِ مجید فرقانِ حمید میں ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿سَلَمُ عَلَى اِلْ يَالْ يَالْ يَالْ عَلَى اللهِ معنی بیہ ہے (پد23، اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ معنی بیہ ہے

حضرت الیاس علیه النلام کی قر افی صفات محمد توصیف عظاری ( درجهٔ رابعه جامعة المدینه فیضان معدر الشریعه بنارس)

الله پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لئے کثیر انبیائے کرام علیم التلام کو اس د نیا میں مبعوث فرما یا، جو پوری زندگی لوگوں کو دینِ حق کی دعوت دیتے، نیکیوں کا تھم دیتے اور بُر ائیوں سے منع کرتے رہے۔ انہیں الله پاک نے بہت سے اوصاف و کمالات کا حامل بنایا، بعض انبیائے کرام علیم التلام کے تذکرے قرانِ پاک میں اجمال و تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حضرت الیاس علیہ التلام بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حضرت الیاس علیہ التلام سے ہیں، بنی اسر ائیل کی طرف رسول بن کر تشریف لائے سے ہیں، بنی اسر ائیل کی طرف رسول بن کر تشریف لائے اور انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی۔ الله پاک نظروں سے او جھل اور انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی۔ الله پاک نظروں سے او جھل فرماد یا اور آپ علیہ التلام انجمی تک زندہ ہیں اور قربِ قیامت فرماد یا اور آپ علیہ التلام انجمی تک زندہ ہیں اور قربِ قیامت و فات پائیں گے۔ (سرت الانہیا، 2020)

آ بیجے! آپ ملیہ التلام کے جو فضائل و کمالات قرانِ مجید

باتوں سے بچو، صحابۂ کرام نے عرض کی: یار سول الله صلَّ الله علیہ والہ وسلَّم! وہ کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا: ﴿ الله کے ساتھ شریک بنانا ﴿ جادو ﴿ انا حَقْ کسی کو قتل کرنا ﴿ سود کھانا ﴿ یہیم کامال کھانا ﴿ لُو الَی کے روز مید انِ جنگ سے بیٹے کھیر کر بھاگ جانا ﴿ اور پاک وامن بے خبر ایمان والی خواتین پر زناکی تہمت لگانا۔ (بخاری، 242/2، حدیث: 2766)

و قیامت میں لو گول کے در میان پہلا فیصلہ: رسولُ الله صلَّى الله علیه واله وسلَّم نے ارشاد فرمایا: قیامت

کے روز سب سے پہلے لو گوں کے در میان خونوں ( قتل ناحق ) کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ (ابن ماجہ، 259/3، مدیث: 2615)

احق خون كانقصان:

حضور صلَّى الله عليه وأله وسلَّم نے ارشاد فرمایا: مسلمان نیک اعمال میں رغبت رکھتاہے مگر جب ناحق خون کر لیتاہے تو یہ رغبت ختم ہو جاتی ہے۔(ابوداؤد،4/139،حدیث:4270)

🕦 د نیاکامٹ جانا:

رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم نے فرمایا: ساری و نیا کا مٹ جانا الله پاک کے نز دیک کسی مؤمن کے ناحق قتل کر دیئے جانے سے زیادہ آسان وہلکاہے۔

(ائن ماجه، 3/261، صديث: 2619)

🔘 کبیره گناه:

رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم في ارشاد فرمايا: كبيره گناه يه بين: (1) الله پاك كے ساتھ شريك كرنا (1) وال باپ كى نافرمانى كرنا (1) اور جھوٹى گى نافرمانى كرنا (1) اور جھوٹى گواہى دينا۔ (ملم، ص60، حدیث: 260)

ن بخشش سے محروم شخص:

نیِّ کریم صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم نے ارشاد فرمایا: ممکن ہے الله یاک سارے گناہ بخش دے سوائے اس شخص کے جو کہ الله پاک کی طرف سے حضرت الیاس علیہ التلام پر سلام ہو اور دوسر المعنی ہیہ ہے کہ قیامت تک بندے ان کے حق میں دعا کرتے اور ان کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ میں دعا کرتے اور ان کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ (روٹ البیان، الشّفّة، تحت اللّیۃ:482/7،130)

ذكرِ جميل قيامت تك باقى:

الله پاک نے آپ علیہ التلام کے ذکر کو قیامت تک کے لئے باقی رکھا، جیسا کہ ارشادِ خد اوندی ہے: ﴿وَتَوَ کُنَا عَلَيْهِ فِي الْهِ خِدِ اوندی ہے: ﴿وَتَوَ کُنَا عَلَيْهِ فِي الْهِ خِدِ اِنْ رَحِي مَنَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَ

محترم قارئین! آپ نے حضرت الیاس علیہ التلام کا کاملُ الا یمان بندہ ہونا، عظیم رسول، الله پاک کاسلام اور قیامت تک آپ کاچرچاہونے کاذکر ملاحظہ کر لیاہو گا۔

الله پاک آپ علیہ النلام کے صدقے ہمیں نیک بنائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔

أمِيْن بِجَاهِ خاتمِ النّبيّن صلَّى اللّه عليه واله وسلَّم

قتلِ ناحق کی مذمت احادیث کی روشنی میں محمد بلال قادری (ورجة سادسه جامعةُ المدینه فیضان عظار، ناکپور)

پیارے اسلامی بھائیو! اُلحمدُ لِلله بهم مسلمان ہیں اور مسلمان وہی عمل کر تاہے کہ جس کاشر یعت میں حکم ہو ااور ان چیزوں سے بچتاہے جن سے شریعت نے منع فرمایا، جن چیزوں سے شریعت نے منع کیاہے ان میں سے ایک قتلِ ناحق ہے جس کی نی کریم صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم نے مذمت فرمائی ہے۔ آیئے! قتلِ ناحق کے تعلق سے 6 احادیث مبار کہ پڑھتے ہیں کہ احادیث پاک میں کیا کیا میہ متیں بیان کی گئی ہیں چنانچہ

🐠 سات مهلک باتیں:

رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم في فرمايا: سات مهلك

رسولُ الله صلَّى الله عليه والدوسلَّم كى اطاعت كے بعد امير كى اطاعت كے بعد امير كى اطاعت كا حكم ديا گياہے، حيسا كه نتيّ اكرم صلَّى الله عليه والدوسلَّم في الرشاد فرمايا: جس نے امير كى اطاعت كى اُس نے مير كى اطاعت كى اُس نے مير كى اطاعت كى اُس نے مير كى نافرمانى كى اُس نے مير كى

اِس آیت اور حدیث سے ثابت ہوا کہ مسلمان حکمر انوں
کی اطاعت کا بھی حکم ہے جب تک وہ حق کے موافق رہیں
اور اگر حق کے خلاف حکم کریں تو ان کی اطاعت نہیں کی
جائے گی۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام تین قسم
کے ہیں ایک وہ جو ظاہر کتاب یعنی قر آن سے ثابت ہوں۔
دوسرے وہ جو ظاہر حدیث سے ثابت ہوں اور تیسرے وہ جو قر آن وحدیث کی طرف قیاس کے ذریعے رجوع کرنے
جو قر آن وحدیث کی طرف قیاس کے ذریعے رجوع کرنے
سے معلوم ہوں۔ آیت میں "اُولِی الْاَمْدِ" کی اطاعت کا
حکم ہے، اس میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی، علماءسب
داخل ہیں۔ (صراط البنان، 2/852)

ُ اگر راہِ حق سے بٹنے لگیں تو انہیں راہِ راست کی طرف بلائیں۔

ان كاادب واحتر ام بجالائيں۔

الغرض ہر ایک کو حاکم اسلام کا جو شرع کے موافق ہو وہ حکم ماننا لازم ہے۔ الله پاک ہمیں ان کے احکام کو جائز طریقوں سے بجالانے کی توفیق عطافر مائے۔اُمین بحجادِ النبیِّ الْاَمِیْن صلَّى الله علیه والہ وسلّم مشرک مرے یا جو کوئی مسلمان کو جان بو جھ کر (ظلماً) قتل کرے۔(ابوداؤد،4/139، حدیث:4270)

پیارے اسلامی بھائیو! ابھی آپ نے قلِ ناحق کے بارے میں کیا کیا مذمتیں آئی بارے میں پڑھا کہ اس کے بارے میں کیا کیا مذمتیں آئی ہیں۔ افسوس کہ آج کل قتل کرنابڑا معمولی کام ہو گیاہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان سے مار دینا، غنڈہ گر دی، دہشت گر دی، ڈکیتی، خاندانی لڑائی، تعصُّب والی لڑائیاں عام ہیں۔ الله پاک ہمیں شیطان کو خوش کرنے والے کاموں الله پاک ہمیں شیطان کو خوش کرنے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کی طرف گامز ن فرمائے۔ اُمیْن بِجَاوِالنِّیِ الْاَمِیْن صلَّى الله علیہ والہ وسلَّم

#### حاکم کے حقوق عارف رضاعظاری (درجۂ خاسمہ جامعۂ اُلمدینہ فیضانِ کنز الایمان، ممبئی)

معاشروں کے دُرست نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے

کہ محکوم، حاکم کے حقوق کی حقیقی معنوں میں رعایت نہیں کرتے۔ آج میں قران وحدیث کی روشنی میں حاکم کے حقوق بیان کرناچاہوں گاتا کہ محکوم اس سے نصیحت پکڑیں۔
بیان کرناچاہوں گاتا کہ محکوم اس سے نصیحت پکڑیں۔
الله پاک قرانِ مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرماتا ہے:
﴿ آیاتُهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِی اللّٰهِ اِلْکُمُو مِنْکُمْ وَاَلِی تَعَازَعُتُمْ فِی شَیْءِ فَرُدُوٰہُ اِلَی اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْکِوْمِ الرَّسُوْلَ وَاُولِی وَالرَّسُوْلِ اِنْ کُنْتُمْ تُوُمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْکِوْمِ الْاٰجِورِ الْاٰلِی اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ کُنْتُمْ تُوُمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْکِوْمِ الْاٰجِورِ الْاٰلِی اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ کُنْتُمْ تُوُمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْکِوْمِ اللّٰورِ اللّٰهِ وَالْکِومِ اللّٰورِ مَی اللّٰهِ وَاللّٰهِ کَا اور حَمْ مانور سول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑ ااسے تو حضور رجوع کر واگر الله و قیامت پر اسے الله ورسول کے حضور رجوع کر واگر الله و قیامت پر ایمان رکھتے ہویہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔

(پ5،النسآء:59)



جامعةُ المدينة فيضانِ كُرُ الايمان، ممبئ: احمد رضا، محمد رياض الدين، سيف احمد، شهباز نورى، محمد من مل عظارى، محمد شعبان عظارى، محمد من معمد من الوشحم الشرفى، محمد الشرفى، محمد تنوير عظارى، شاه رخ عظارى، شاهد عظارى، محمد شعبان عظارى، محمد من الوشحم الشرفى، غلام جيلانى، محمد كيف عظارى، محمد منيرُ الاسلام، محمد ناصر نورى، ذوالنورين، عظارى، عبد الكريم، محمد عمر نواز، عياض الشرفى، غلام جيلانى، محمد كيف عظارى، محمد منهاب رضا، محمد بلال قادرى، محمد شهر ادرضا عادف رضا عظارى، محمد منهاب رضا، محمد بلال قادرى، محمد شهر ادرضا عظارى، محمد المربية فيضانِ عطار ناگيور: محمد منهاب رضا، محمد بلال قادرى، محمد ألشر بعد بنارس: محمد توصيف عظارى، محمد انس عظارى، محمد غلارى منع الله رضا عامد ألمدينه فيضانِ الم احمد رضا حيد رآباد)، محمد اويس رضا (جامعةُ المدينه فيضانِ الله بيت خلارى ضاح ماد آباد)، محمد اويس رضا (جامعةُ المدينه فيضانِ الله بيت بلارى ضلع مراد آباد)، عبد اللطيف (جامعةُ المدينه فيضانِ اوليا، احمد آباد)، معمرات عالم (جامعةُ المدينه فيضانِ صدينَ المربية فيضانِ معرات عالم (جامعةُ المدينه فيضانِ صدينَ المربية فيضانِ صدينَ المربية فيضانِ معرات عالم (جامعةُ المدينة فيضانِ صدينَ المربية فيضانِ صدينَ المربية فيضانِ صدينَ المربية فيضانِ معرات عالم (جامعةُ المدينة فيضانِ صدينَ المربية فيضانِ صدينَ المربية فيضانِ صدينَ المربية فيضانِ معراتَ عالم (جامعةُ المدينة فيضانِ صدينَ المربية فيضانِ صدينَ المربية فيضانِ معرانَ عالم (جامعةُ المدينة فيضانِ صدينَ المربية فيضانِ صدينَ المربية فيضانِ مدينَ المربية فيضانِ مدينَ المربية فيضانِ صدينَ المربية فيضانِ مدينَ الم

## عنوانات برائے جولائی 2024ء

10 حضرت یوسف علیه التلام کی قرانی صفات 🐠 چغلی کی مذمت احادیث کی روشنی میں 🐧 حرم مدینه کے حقوق

مضمون جمع کروانے کی آخری تاریخ:201 پریل 2024ء

مضمون لکھنے میں مدد (Help) کے لئے ان نمبرز پر رابطہ کریں

+91 8978262692 mazmoonnigarihind@gmail.com



ہمارے بیارے نبی حضرت محمد صلّی اللّه علیہ والد وسلّم نے فرمایا: أشَّرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ اللَّهُ أَن يعنى قرأن الهان والله عمرى امت کے بہترین لوگ ہیں۔ (مجم بیر، 12 ,97، صدیث: 12662) مشهور مفسر حضرت مفتى احمد بارخان تعيمى رحمة الله عليه فرمات ہیں: قر آن اٹھانے والوں سے مر اد قر آن کے حافظ ہیں مااس کے محافظ ہیں یعنی حفاظ یا علائے کرام کہ ان دونوں کے بڑے ورج بيل - (ويكفي: مرأة المناجي، 262)

قران کریم حفظ کرنے کی بہت ساری برکتیں ہیں، سب ہے بڑی اور اہم بات یہ کہ قران کریم حفظ کرنااللہ ور سول کی ر ضاکا سبب ہے، حافظ قران کے والدین کو قیامت کے دن تاج یہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہو گی، حافظ قران قیامت کے دن اپنے گھر والوں کی سفارش کرے گا۔

اجھے بچو! آپ کو بھی چاہئے کہ یہ برکتیں یانے کے لئے قران کریم حفظ کریں ،جو <u>بیجے پہل</u>ے سے ہی قران کریم حفظ ک<mark>ر</mark> رہے ہیں ان کو چاہئے کہ اچھے انداز میں ، دل لگا کر ، خوب محنت سے حفظ کریں۔

اسلامی مہینا شوال جاری و ساری ہے، یہ اسلامی سال کا وسوال مہیناہے،اس مہینے کی 10 تاریخ کو اسلام کے بہت بڑے عالم دین پیدا ہوئے تھے جنہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے مفتی و عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حافظِ قران بھی تھے اور انہوں نے صرف ایک ماہ میں قران کریم مکمل حفظ کر لباتھا۔

الله پاک ہمیں قرانِ کریم کی بر کتیں عطافرہائے۔ أمنن بحادخاتم النبيين صلّى الله عليه واله وسلّم

#### مروف ملائيے!

مدینهٔ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام" اُحُد" ہے۔ بیہ وہ ہی پہاڑ ہے جس کے بارے میں پیارے آ قاصلی الله علیہ والہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: اُحُدُّ هٰذَا جَبَالٌ يُحبُّنَا وَنُحبُّهٰ لِعِنى اُحدوہ بِہاڑے جو ہم سے محبت کر تاہے اور ہم اُس سے محبت کرتے ہیں۔(بخدی،278/2،مدیث:2889) اسی پہاڑ کے یاس جنگ اُحد ہو کی تھی جس میں حضرت امیر حمزہ رضی الته عند

سمیت 70 صحابیر کر ام رضی اللهٔ عنهم نے شہاوت یا گی۔ پیارے بچو!اسلام اور کفر کے در میان لڑی جانے والی 5 جنگوں کے نام آپ نے اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں حروف ملاکر تلاش کرنے ہیں جیسے ٹیبل میں لفظ" اُحُد" تلاش کرکے بتایا گیاہے۔

تلاش كئے جانے والے 5 نام يہ ہيں: 1 بدر 2 أخزاب 3 خيبر

**4** حنین **5** تبوک۔

| - |   |   |   |          |   |    |   |          |    |
|---|---|---|---|----------|---|----|---|----------|----|
| I | ت | ; | 2 | b        | ن | ی  | ; | 9        | ,  |
| l | ٤ | ف | ن | س        | ی | ن  | 1 | <u> </u> | J  |
| l | J | · | ی | ż        | ف | t  | ع | ب        | ع  |
|   | ; | J | ن | ;        | ن | ت  |   | J        | ب  |
|   | ن | ت | ن | ð        | 1 | -0 |   | ق        | Ь  |
|   | , | J | ٣ | ت        | ب | 1  | ; | 2        | 1  |
|   | ت | و | ی | <u>ب</u> | ن | و  | J | رہ       | 20 |
|   | م | 1 | b | 9        | 9 | 1  | ٤ | رت       | س  |
|   | , | و | ب | ک        | 2 | م  | ث | ع        | ç  |



پیارے پچو! الله کریم نے ہمیں اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی مل الله کریم کے ہمیں اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی مل الله علیہ والد وسلّم کی اطاعت و فرمانبر داری کا حکم دیا ہے۔ حضور اگرم صلّی الله علیہ والد وسلّم کی شان الیم عظیم ہے کہ جانور، پر ندے یہاں تک کہ در خت، پودے بھی آپ کی بات مانتے تھے۔

ایک بارایک و یہاتی حضور ملّی الله علیہ والہ وسلّم کی خدمتِ اقد س میں حاضر ہوااور عرض کی کہ میں کیسے جانوں کہ آپ نبی میں ؟ حضورِ اگرم ملَّ الله علیہ والہ وسلّم نے فرمایا: کیا خیال ہے، اگر میں اس کھجور کی شاخ کو بلاؤں اور وہ در خت سے اثر آئے تو کیا تم میرے نبی ہونے کی گواہی دوگے ؟

اس اعرابی نے عرض کی:جی ہاں۔

پیر نبی کریم سنی الله علیه واله وستم نے اسے بلایا، وہ شاخ زیمین پر الری اور الجھاتی الجھاتی بلکه بعض روایتوں میں ہے کہ سجدے کرتی ہوئی پیارے آقاسل الله علیه واله وستم کے سامنے حاضر ہوگئ، پھر حضور اکرم سلّ الله علیه واله وستم نے اسے واپسی کا حکم دیاتو وہ واپس این جلّه چلی گئی۔ اس اعر ابی نے ہمارے پیارے نبی صلّی الله علیه واله وستم کا بی پیارا اور با کمال مجزہ دیکھا تو الله کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ آئندہ میں کسی بھی معاملے میں آپ کو کبھی نہیں جھلاؤں گا پھر وہ مسلمان ہوگیا۔ (دیکھے: سل البدی والرشاد، / 499 دھائص اکلرکہنے لگا کہ آئیدہ میں ہوگیا۔ (دیکھے: سل البدی والرشاد، / 499 دھائص اکلرکہنے لگا کہ آئیدہ کی صلحان

پیارے بچواعام طور پریہ بات ہماری عقل و سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی شخص در خت سے جُڑے پھل یا شاخ کو بلائے تو وہ پھل یا شاخ اس کے پاس چلی آئے مگر یہ واقعہ کسی عام شخص کا نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلَّ الله ملیہ والہ وسلَّم کا معجزہ ہے اور معجزہ تو ہو تا ہی وہ ہے جو عقل کو حیر ان کر دے۔اس واقعے سے ہمیں چند باتیں وہ ہے جو عقل کو حیر ان کر دے۔اس واقعے سے ہمیں چند باتیں

سکھنے کو ملیں:

اللہ اللہ اللہ وار دو سرول کے بارے میں غلط قبی ہو تو دو سرول کے بارے میں غلط قبی ہو تو دو سرول کے بجائے اس شخص سے رابط کرنا چاہئے تا کہ ہماری تسلی ہو اور دو سرول کی غلط افواہوں سے زیج سکیس، جیسا کہ کفار نے بی کریم سی البتہ سا یہ کیا اللہ بی کریم سی البتہ کی لیکن جو بھی آپ کے پاس آیاوہ حق جان گیا ہا آگر کوئی ہم سے ہماری بات کا شوت یا ہمارے وعوے کی ولیل مانگے تو ناراض ہوئے بغیر اسے مطمئن کرنا چاہئے گئی اللہ یا ہے کہ کیا فلاں ثبوت ودلیل سے تم مطمئن ہو جاؤگ جیسے حضورِ اکرم سی البتہ ملیہ والہ وسئم نے دیباتی سے طے فرمایا ہے جیسے حضورِ اکرم سی البتہ ملیہ والہ وسئم نے دیباتی سے طے فرمایا ہے جیلے جان شوت ملئے کے بعد بات مان لینا سعاوت مندی ہے اور مانے کے جیلے بے جان ہوئی کی جوان کی دولت اور حکم بیزوں کو بھی حضورِ اگرم صلی البتہ ملیہ والہ وسٹم کی بیجان کی دولت اور حکم بیٹر دول کی قرمال بر داری کی سعادت عطافر مائی تھی ہیارے آ قاسلی البتہ علیہ والہ وسٹم کی ایمان بھی ایمان کے اختیارات کے اظہار پر بے ایمان بھی ایمان کے اس تہ تہ تھ

یہ بات ہمیشہ ذبن میں رکھے! کہ ہماری شریعت میں سجدہ الله پاک کے علاوہ کسی اور کو کرنا جائز و حلال نہیں، ورخت و پتھر اور جانور دینی احکام کے پابند نہیں، تبھی ان کار سولِ اکرم سلّی الته علیہ والہ وسمّر کو سجدہ کرنا احادیث سے ثابت ہے مگر انسانوں کو سختی سے منع کیا گیاہے کہ وہ اللّه پاک کے سواکسی اور کو سجدہ نہ کریں۔

( و بکھئے: ابن ماجہ ، 411 / عدیث: 1853 ، 1852 )



آ پی ۔۔۔ آ پی ۔۔۔! جلدی سے کھانالگاد بیجئے بیجھے بہت تیز بھو ک لگ رہی ہے۔ ننھے میاں آ پی آ پی پکارتے پکن میں آئے تو آ پی کے علاوہ امی سے بھی سامناہوا۔

نضے میاں! میں کچھ دنوں سے نوٹ کررہی ہوں کہ آپ اسکول سے آتے ہیں تو یونیفارم تبدیل کرنے اور فریش ہونے سے پہلے ہی بھوک بھوک کا شور مچاتے اور کھانے کھانے کی رَٹ لگادیتے ہیں۔ خیریت توہے نا! افی نے Good manners یاد دلاتے ہوئے کہا۔

جبکہ آج کل تو نتھے میاں اسکول کنچ کا بھی پوراپوراصفایا کر رہے ہیں، ورنہ پہلے تو آدھا کنچ بچادیا کرتے تھے، کہیں ان کے پیٹ میں کیڑے تو نہیں ہوگئے؟ آپی نے بھی مذاق اور سنجیدگ کے ملے جلے تأثرات کا اظہار کیا۔

ارے الله نہ کرے! کیسی باتیں کر رہی ہو تم اور کیوں میرے بیٹے کو مال بیٹی مل کر ڈانٹ پلائے جارہے ہو، جائے! نخے میاں جلدی سے یونیفارم تبدیل کرکے فریش ہولیں، تب تک کھانا بھی لگ چکاہو گا، دادی نے آتے ہی لاڈلے نئے میاں کی حمایت وطرف داری کی تو نئے میاں وہاں سے کھیک لئے۔

تھوڑی دیر بعد سب دستر خوان پر بیٹھے کوفتہ کڑی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ دادی جان بولیں: ننھے میاں! کھانے کے بعد میرے میں آیئے گا، آپسے کچھ باتیں

بی دادی جان! نتھے میاں نے ادب سے جواب دیا۔ نتھے میاں کھانے سے فارغ ہو کر کھانے کے بعد کا وضو کرتے ہی دادی جان کے کمرے میں پہنچے گئے اور دادی کے کہنے پر ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔

دادی جان: بیٹا آپ کے کئن سے جانے کے بعد آپ کی امی
نے مجھے کچھ باتیں بتائی ہیں، ایک یہ کہ آپ پہلے لیج بچاکر لے
آتے تھے مگر اب پوراختم کر لیتے ہیں حالا نکہ وہ آپ کی ضرورت
سے زیادہ ہی ہو تا ہے مگر اس کے باوجود آپ گھر آتے ہی شدید
مجوک کا اظہار کرتے ہیں، دوسری یہ کہ آپ کے پاس سے
پنسل، ریزر، شاپنروغیرہ اسٹیشزی کاسامان بھی آئے دن اسکول
میں ہی غائب ہوجاتا ہے، تیسری یہ کہ آپ کچھ دنوں سے
اداس اداس اجھی رہنے لگے ہیں۔ بیٹا! اگر آپ کو کوئی پریشانی
ہے یا آپ ہم سے کوئی بات چھپارہے ہیں تو بتا ہے! شاید ہم
آپ کی کچھ مدد کر سکیں۔

نضے میاں: دادی جان! بات یہ ہے کہ میں اپنالی اور اسٹیشنری اپنے کلاس فرینڈ گذریفہ کے ساتھ شیئر کر تا ہوں کیونکہ وہ کچھ دنوں سے لیے نہیں لارہاتھا، سب بچے اپنا اپنالیج کرتے تو گذریفہ Head down کئے رہتا، ایک بار میں نے مسلسل کئے نہ لانے کی وجہ یو چھی تو کہنے لگا: میرے بابا کو دو مہینے سے کوئی کام نہیں مل رہا، ہمارے معاملات کافی Disturb ہو چکے ہیں اسی لئے مل رہا، ہمارے معاملات کافی Disturb ہو چکے ہیں اسی لئے

امی جان اسکول کے لئے علیحدہ سے کنچ نہیں دے پار ہیں اور ابو جان اسٹیشنر کی کاسامان بھی نہیں دلوا پار ہے۔

دادی جان: آپ کے اُداس رہنے کی وجہ تو اب بھی سمجھ نہیں آسکی۔

نتھے میاں: دادی جان اداس کی وجہ یہ ہے کہ حذیقہ نے بتایا ہے: میر ہے بابا جان پچھلے دوماہ سے اسکول فیس Submit نہیں کر داسکے تو شاید اب میر الیڈ میشن کینسل کر دیا جائے گا۔ دادی جان: نتھے میاں! کسی سے جمد دری کرنا اور اس کی پریشانی دور کرنا تو بہت اچھی بات ہے بلکہ ہمارے بیارے آقا صلَّ الله علیہ والہ وسلَّ کاار شاوہ ہے: جو کسی مؤمن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا، الله پاک اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرمائے گا، جو کسی تنگ دست پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرمائے گا، جو کسی تنگ دست پریشانیوں میں ہے کوئی پریشانی دور فرمائے گا، جو کسی تنگ دست فرمادے گا، الله پاک اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمادے گا۔ (مسلم، ص 1069) مدید: 6578)

مگر ننھے میاں آپ بچے ہیں، آپ کو چاہئے تھا کہ خود سے مد د کرنے کے بجائے گھر کے بڑوں کو بتاتے، تا کہ بڑے ہی مد د کا کوئی صحیح طریقہ اختیارکرتے۔

نتھے میاں: سوری وادی جان! آئندہ میں خیال ر کھوں گا۔ان شآءاللہ

دادی جان: شاباش! اب جائے میں آپ کے باباجان سے اس بارے میں بات کر کے کوئی حل نکالوں گی۔ اس بارے میں بات کر کے کوئی حل نکالوں گی۔ خصے میاں: (مسراتے ہوئے) شکر بیہ دادی جان!

تین دن بعد ابو نضے میاں کو بتارہے تھے: بیٹا! گذیفہ کے بابا جان اب میری کمپنی میں جاب کر رہے ہیں،اب اس کا ایڈ میشن کینسل نہیں ہوگا،اس لئے اب آپ کو اداس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر آپ حذیفہ یا کسی بھی بچے کو یہ بات مَت بتائے گا۔

ننھے میاں: جی باباجان!میں کسی کو نہیں بناؤں گا۔

#### بچوں اور بچوں کے 6نام

سر کارِ مدینہ سنّی اللہ ملیہ،الہ، سمّ نے فرمایا: آد می سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کادیتا ہے لہٰذ ااُسے چاہئے کہ اس کانام اچھار کھے۔ (جح الجوامح، 3/285، حدیث:8875) یہاں بچّوں اور بچیوں کے لئے 6 نام، ان کے معنی اور نسبتیں پیش کی جارہی ہیں۔

#### پول کے 3 نام

| السبت                                                                                    | معلى                        | پکارنے کے لئے | <b>(</b> t |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| الله پاک کے صفاتی نام کی طرف لفظ عبدکی اضافت کے ساتھ                                     | بہت کرم فرمانے والے کا بندہ | عبد الكريم    | Ź          |
| '' قاسِم" سر کار صلَّى الله عليه واله وستَّم کاصفاقی نام اور" رضا"<br>اعلیٰ حضرت کی نسبت | بالشنيخ والا                | قاسم رضا      | £.         |
| «نمنیر "سر کار صلَّی القدملیه واله وسلَّم کاصفاتی نام اور «رضا»<br>اعلی حضرت کی نسبت     | روشن کرنے والا              | تمنيررضا      | ź          |

#### بچیوں کے 3نام

| سر کار صلَّى الله عليه واله وسلَّم كي صحابيد كامبارك نام | نعمت             | خَسَنْہ |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------|
| سر كار صلَّى الله عليه واله وسلَّم كي صحابيه كامبارك نام | دير تک رہنے والی | خالِده  |
| سر کار علّی الله ملیه واله وسلّم کی صحابید کامبارک نام   | علامت            | مشتيد   |

( جن کے ہاں بیٹے یا بٹی کی ولادت ہو وہ چاہیں تو ان نسبت والے 6 ناموں میں سے کوئی ایک نام رکھ لیں۔)



## Children and Health

بیج گھر کی رونق ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچے بیار ہوجائے تو والدین بے چین اور پریشان ہوجائے ہیں۔ ظاہر ہے والدین اور اولاد کا آپی تعلق ہی کچھ ایساہے۔ لیکن یہاں ایک بات قابلِ غور ہے کہ والدین صحت اور حفظانِ صحت کے حوالے سے کتنی Awareness رکھتے ہیں؟ اور بیجوں کی صحت کے حوالے حوالے سے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہئیں؟ والدین جہاں بیجوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کوشاں رہتے ہیں وہاں ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بیجوں کی Health کے حوالے سے بھی شنجد گی اینائیں۔

قار ئینِ کرام! آیئے ہم پچوں کی صحت و حفظانِ صحت کے حوالے سے پچھ Tips جان لیتے ہیں۔

#### متواژن غذاتيس(Balanced Diet)

اپنے بچوں کو متوازن غذا فراہم کریں جس میں کھل، سبزیاں،
اناج اور دودھ شامل ہوں۔ نیز میٹھے مشر وبات اور زیادہ نمکین
کھانے پینے کی چیزوں سے دور رکھیں۔ توانائی کو ہر قرار رکھنے
کیلئے با قاعد گی سے بچوں کو کھانے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ
کھانا کھانے پر Appreciate بھی کریں۔

#### جسمانی سر گرمی (Physical Activity)

بچے کی عمر کے مطابق با قاعدہ جسمانی سرگر می کو فروغ دیں۔
اسکرین ٹائم (ٹی وی اور کمپیوٹر) کو محدود کریں اور ویڈ یو گیمز تو
کھیلنے ہی نہ دیں البتہ آؤٹ ڈور کھیلنے کی حوصلہ افزائی کریں۔
والدین ایک خاندان کی حیثیت سے بچوں کے ساتھ غیر نصابی
سرگرمیوں میں شامل ہو کران کو فزیکل ایکٹیویٹی کاعادی بنانے
کی بھریور کو شش کریں۔

#### (Adequate Sleep)مناسب نيند

اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ اپنی Age group کے اعتبار سے ٹھیک نیند کرے۔ وقتِ مناسب پر اُسے سُلا دیے کا معمول بنائیں تا کہ اس کی نیند پوری ہوسکے اور کوشش کریں کہ بچّوں کے لئے آرام دہ اور پُرسکون نیند کاماحول بنائیں۔

#### حفظانِ صحت (Hygiene)

اینے بچوں کو حفظانِ صحت کے اجھے طریقے ضرور سکھائیں اور ان اصولوں پر عمل کرنے کی صورت میں بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں مثلاً بچوں کو ہاتھ و ھونے، دانتوں کی صفائی کرنے،ناخن کاٹنے،صاف کپڑے پہننے، عنسل کرنے کے حوالے میں تاخیر ہر گزنہ کریں۔

#### نقصان دہ چیزوں کے سرعام استعال سے گریز کریں

(Avoid using harmful items publically)

آپ کے پچے آپ کی حرکات وسکنات کو دیکھتے ہیں اور آپ
کے عمل کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ آپ بچوں کے
سامنے اسمو کنگ وغیر ہ ہر گزنہ کریں بلکہ مشورہ ہے کہ اسمو کنگ
سے اجتناب ہی کریں، یہ آپ کے لئے بھی اور آپ کی اولاد کے
لئے بھی زہر قاتل ہے۔

#### (Educational Initiative) تغلیمی محرک

بچوں کی تعلیمی سرگر میوں کے حوالے سے نفسیاتی پہلوؤں کا خیال ضرور رکھیں اس انداز میں ایجو کیشن کو جاری رکھیں کہ بچپہ اسکول کے کام، ہموم ورک اور اسائننٹ کو بوجھ سمجھ کر نہ کرے بلکہ خوشی خوشی بچپے سکھنے کی کوشش کرے۔

#### ساجی میل جول (Social Interaction)

این بچوں کو سوشل بنائیں۔ خاندان، پڑوس، دوست وغیرہ میں سے ایجھ لوگوں کے ساتھ میل میلان رکھنے دیں۔ ان لوگوں سے مراسم انہیں سوشل بنادیں گے۔ یہ معاشر ہے کہ ان لوگوں سے کئی چیزیں سیکھیں گے۔ جو مستقبل میں انہیں روتیوں کو اسٹری کر نے کے حوالے سے معاون ثابت ہوں گی۔ قار نمین کرام! ہر بچہ منفر دہو تاہے، اور انفر ادی ضر وریات مختف ہوسکتی ہیں۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کے بچوں کو کس طرح اور کس حوالے سے آپ کی توجہ کی ضر ورت ہے۔ این بیاں رکھیں یہ الله کی نحت ہیں۔ بہترین تعلیم و تربیت یافتہ اور صحت مند اولاد آپ کیلئے بہترین اثاثہ ہے گی۔ الله کریم ہمیں اپنی اولاد کی انچی تعلیم و تربیت اور ان کی بہترین دیکھ بھال کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ بہترین دیکھ بھال کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ الله کہ تھی بھال کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ البین دیکھ بھال کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

سے تربیت دیں اور جب وہ بنا بولے اس پر عمل پیرا ہوں تو آپ تحریف کرکے ان کی حوصلہ افزائی ضرور کر دیں تا کہ ان کاصفائی وستھرائی کاجذبہ ٹھنڈ انہ پڑجائے۔

#### جذبات کی گلہداشت (Emotional Well-Being)

این گر کو شکھ چین، محبت اور اپنائیت کا گہوارہ بنائیں۔
چوں کے لئے ایک Friendly environment بنائیں۔
جہال بچہ اپنے مَن کی بات آپ سے کر سکے۔اپنے آئیڈیاز،
جہال بچہ اپنے مَن کی بات آپ سے کر سکے۔اپنے آئیڈیاز،
اپنے خدشات، اپنی مشکلات پوری Energy کے ساتھ آپ کو بناسکے یہ اس بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لئے بہت ضرور دریں بناسکے یہ اس بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لئے بہت ضرور دیں تاکہ آپ گاہے کا ظرف اور بچ کو کہنے کا حق ضرور دیں تاکہ آپ گاہے گاہے اپنے بچے کے بارے میں جان سکیں کہ وہ کیا سوچتاہے اور کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نیز اپنے بچے کو اعصابی طور پر مضبوط کرنے کے لئے ان سے اپنی زندگی کے مشکل حالات کی اسٹوری Share کریں جس میں آپ مشکل سے نکل گئے تھے۔
مشکل حالات کی اسٹوری Share کریں جس میں آپ مشکل تاکہ بچے مُہم جو بن سکے۔

#### الفاظت (Safety)

حاد ثات ہے بیجنے کے لئے اپنے گھر کو چائلڈ پروف بنائیں۔ عمر کے مطابق کارسیٹ اورسیٹ بیلٹ استعال کریں۔ اپنے بیچ کو حفاظتی اصولوں کے بارے میں تعلیم دیں، جبیبا کہ سڑک پار کرنے سے پہلے دونوں طرف دیکھنا، زیبر اکراسنگ سے کراس کرناوغیر ہ۔

#### (Regular Health Check-ups) محت كابا قاعده معائد

بچوں کو چیک اپ کیلئے اطفال کے ماہر ڈاکٹر (Pediatrician) کے پاس با قاعد گی سے لے جانے کا شیڈول بنائیں، صحت کو خراب کرنے والے خدشات کو فوری طور پر حل کریں، بیاری کا دورانیہ طویل نہ ہونے دیں، بیاری کی تشخیص کے بعد علاج



زمانہ جاہلیت میں جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں پیج کی ولادت کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بیچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپار ہتا، پھر اگر اسے معلوم ہو تا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا اور جب اسے پتاچلتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غمز دہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئ دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا اور اس دوران غور کر تار ہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے؟ آیا وزنت کر کے اس بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ وفن کر دے جیسا کہ مُفَرَ، خُرُاعہ اور تمیم قبیلے کے کئی لوگ دفن کر دیتے تھے۔ (۱)

لڑکی پیدا ہونے پر رنج کرنا غیر مسلموں کا طریقہ ہے، فی زمانہ مسلمانوں میں بھی بیٹی پیدا ہونے پر غمز دہ ہو جانے، چہرے سے خوشی کا اظہار نہ ہونے، مبارک باد ملنے پر جھینپ جانے،

مبارک باد دینے والے کو باتیں سنادینے ، بیٹی کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے میں شرم محسوس کرنے، صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ماؤں پر ظلم وستم کرنے اور انہیں طلاقیں دیے دینے تک کی وبا چھوٹ نکل ہے۔

کسی شہر میں ایک بیٹی کی شادی ہوئی، 11 ماہ بعد بیٹی ہوئی۔
اسی بات پر اسے مارا جانے لگا اور بالآخر گھر سے نکال دیا گیا۔
ایک اور شہر میں ایک بیٹی کی شادی ہوئی، ساس کا مطالبہ تھا کہ بیٹا ہی
ہوناچاہئے لہذا زبر دستی حمل میں الٹر اساؤنڈ کر وایا جس میں بیٹی
تشخیص ہوئی تو بے چاری خاتون پرظلم شر وع کر دیا گیا جیسے
جنس کا طے کرناکسی عورت کے بس کی بات ہو۔

یہاں تک کہ جبولادت ہوئی توہونے والی بچی پر بھی ظلم وستم کیا گیا تین دن کی بچی پر برف کا کٹورا رکھ دیا کہ کسی طرح مر جائے۔ جب بچھ بس نہ چلا تو ساس نے جو خود بھی ایک

عورت ہی ہے بیٹے کو کہہ کر زبر وسی اپنی بہو کو طلاق دلوادی۔
حالا نکہ بیٹی پیدا ہونے اور اس کی پرورش کرنے کے کئی
فضائل ہیں، رسولِ کریم صلَّی اللہ علیہ والہ وسلَّم نے ارشاد فرمایا:
جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے
ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آکر کہتے ہیں: اے گھر والو! تم پر
سلامتی نازل ہو، پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے إحاطہ کر لیتے ہیں
اور اس کے سرپر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں ایک کمزور
دوسری کمزورسے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گاتو
قیامت کے دن تک اس کی مدد کی جائے گی۔
(2)

حضرت عبدُ الله بن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے،
تاجد ارِ رسالت صلَّی الله علیه واله وسلَّم نے ارشاد فرمایا: جس شخص
کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اُسے ذلیل
نہ سمجھے اور اسیخ بیٹوں کو اس پرترجیج نہ دے تو الله پاک اسے
جنت میں داخل کرے گا۔(3)

بیٹی تواللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ بیارے آقا کریم تواپئی
بیٹی سے بہت محبت فرماتے ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو
آ تکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ اُٹم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب خاتونِ جنّت حضرت فاطمتُ الزہراء
رضی الله عنہا خصفور اکرم صلّی الله علیہ والہ وسلّم کی خدمت میں حاضر
ہوتیں۔ تو آپ ان کے لئے کھڑے ہوجاتے اور ان کا ہاتھ
کیڑتے اس پر بوسہ دیتے اور اینی جگہ ان کو بٹھاتے۔
(4)
میرت پر عمل
کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوجائے۔

وہ شاخ ہے نہ پھول اگر تتلیاں نہ ہوں وہ گھر بھی کوئی گھرہے جہاں بچیاں نہ ہوں بیٹی کی قدر کی جائے تو وہ بہت محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ ماں باپ اپن بیٹی کے ساتھ حسنِ سلوک کریں اسی طرح ساس

سسرگھر میں آنے والی بہو کو بیٹی جیسامان اور عزت دیں تو نہ صرف گھر امن و سکون کا گہوارہ بنارہے گا بلکہ یہ بیٹی اپنی اولاد کو بھی اپنی ساس اور سسر کی عزت و تکریم اور پیار و محبت کا درس دے گی جس سے نسلیں سنور جائیں گی۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہواور بہو کو اپنانے کے بجائے ظلم وستم کابر تاؤ کیا جائے توساس کو سوچ لینا چاہئے کہ میرے اس طرزِ عمل کیا جائے توساس کو سوچ لینا چاہئے کہ میرے اس طرزِ عمل سے کسی اور کی ایک بیٹی نہیں بلکہ اس سے وابستہ افراد کی ونیا ویران ہونے کے ساتھ آپ کا خاندان بھی اجڑ جائے گا۔

خواتین کی ایک تعداد ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو بیٹے کی محبت تقسیم ہونے کے بعد وہ اس کو ہر داشت نہیں کر پاتیں اور بیٹے کار جمان بہو کی طرف زیادہ دیکھ کر بہو سے حسد کرتی ہیں۔ اور وہ بہو کے خلاف بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہیں۔ آہتہ آہتہ اس کے دل میں اپنی بیوی کے لئے نفرت پیدا ہوجاتی ہے۔ پھر وہ اپنی بیوی کو ذہنی و جسمانی اذیت پہنچاتا ہوجاتی ہے۔ اس طرح تند بھائی کی محبت تقسیم ہوجانے پر بھائی کے کان بھرتی رہتی ہے اور سے مول جاتی ہے کہ اسے بھی کسی گھرکی بہوبننا ہے، اگر اس کے بھول جاتی ہے کہ اسے بھی کسی گھرکی بہوبننا ہے، اگر اس کے ماتھ بھی ہی ہی سب معاملات ہوں تو اسے کیسا لگے گا؟

ہم دینِ اسلام کے مانے والے ہیں، اسلام تو امن و آشی،

تکریمِ انسانی اور احترامِ مسلم کا درس دیتاہے۔ انسان تو انسان
جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے منع کر تاہے۔ اے کاش ہمیں
اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر اپنانے کا جذبہ مل جائے اور ہم
ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچاکر شریعت کے عین مطابق
زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔

أمِيْن رِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِيْنِ صلَّى الله عليه والهوسلَّم

<sup>(1)</sup> غازن، النحل، تحت اللّية: 59، 127/3، 128 طخصًا (2) مبيم صغير، 1 /30/ (3) ابوداؤد، 4 /435، عديث: 146 (4) ابوداؤد، 4 /454، عديث: 5217

# المالى المراكب المستال

#### 1 عورت کے سرسے جداہونے والے بالوں کا تھم

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مئلہ کے بارے میں کہ عور توں کے کنگھا کرنے یاسر دھونے میں جو بال سرسے جُدا ہو جائیں، ان کے بارے میں شریعتِ مطہرہ کا کیا حکم ہے؟

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلْنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْسَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَائِةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ
عور تول کے کنگھا کرنے یا سر دھونے میں جو بال سر سے
عُدا ہو جائیں، ان کے بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے
کہ عورت ان بالوں کو چھپاوے یا و فن کروے تاکہ ان پر کسی
اجنبی (غیر محرم) کی نظر نہ پڑے، کیونکہ عورت کے بال ستر
میں واخل ہیں، جس کی طرف نظر کرنا، ناجائز ہے اور جس
عضو کی طرف نظر کرنا، ناجائز ہو، اس کے بدن سے جدا ہونے
کے بعد بھی انہیں دیکھنا، جائز نہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمْ عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صلَّى الله عليه والهوسلَّم

#### 2 اگر بچیه عورت کا دواسے اُترنے والا دو دھ پے تور ضاعت کا تھم؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع مثین ان مسائل میں کہ

ا جس عورت کا بچہ نہ ہو وہ ایسی دوا کھا کر جس دوا کے کھانے سے دودھ آجاتا ہے کسی بچے کو دودھ پلاد ہے تو کیار ضاعت مانے سے دو دھ آجاتا ہے کسی بچے کو دودھ پلاد ہے تو کیار ضاعت مانے ہو جائے گی؟

2 اگر بچپہ گو دلینا ہو اور آگے چل کر اس سے پر دے وغیر ہ کامسّلہ نہ ہو تو اسے رضاعی بیٹا بنانے کے لیے گواہ کیسے بنانے ہوں گے ؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ ٱللَّهُمَّ هِمَالِيَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

اگر دوائی سے دودھ آگیا تو بھی بچے کو دودھ پلانے سے عورت اور بچ کے مابین رضاعت ثابت ہوجائے گ۔
البتہ اگر وہ عورت شادی شدہ ہو تو اس کا شوہر اس بچے کارضاعی
باپ نہیں ہوگا، اگر چہ اس عورت سے صحبت کی وجہ سے رضاعی
بکی اس کے شوہر پر حرام ہو۔ لہذا اس دودھ پلانے والی کے
شوہر کے رشتہ داروں سے ویسائی پر دہ ہوگا جیسا اجنبی یا اجنبیہ کا

اگر دوائی سے واقعی دو دھ اتر آئے تو چونکہ حرمت کی اصل دو دھ ہے تو جہاں دو دھ آنامتصور و ممکن ہو دہاں اس سے حرمت ثابت ہوگی۔ اگر چہ اس عورت کی مجھی اولا دنہ ہوئی ہو بلکہ اگر چہ عورت کنواری ہی کیوں نہ ہو۔ بشر طبیکہ خارج ہونے والی شے دو دھ ہو اور اگر دو دھ نہیں بلکہ سفید رطوبت ہے تو حرمت ثابت نہ ہوگی۔

2 دودھ پلانے کے وقت شوہر اور دو عور تیں گواہ بن سکتے ہیں لیکن سے ضروری نہیں،البتہ اتناکیا جائے کہ دودھ پلاکر اس کی تشہیر کردیں۔

وَاللَّهُ ٱعْلَمُ عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صنَّ الله عليه والدوسلَّم

#### از: شيخ طريقت، امير أبلِ سنت حضرت علّامه مولانا ابوبلال محمد الياس عطّار قادري رضوي دامت يَرِّكا أَمُم العاليه

آئ کل حالات ایسے ہو چکے ہیں گہ آئے دن بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی کہ اسکروں واقعات ہوتے ہوں گے، لیکن بھی ایسا ہو تا ہے کہ کوئی بات اُنٹھ جاتی اور مشہور ہوجاتی ہے، ایشو (Issue) بن جاتا ہے اور لوگ اُس پر گلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کوئی خود کشی کرنے والے کانام اور علاقہ وغیرہ سب آخبارات میں جھپ جاتا، ٹی وی چینلز پر آجاتا اور مسلاسی پاپر وائزل ہوجاتا ہے۔ حالا نکہ اس طرح کسی عیب کو اُجھالنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، مُر دے کی غیبت توزندہ کی غیبت سوشل میڈیا پر وائزل ہوجاتا ہے۔ حالا نکہ اس طرح کسی عیب کو اُجھالنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، مُر دے کی غیبت توزندہ کی غیبت توزندہ کی غیبت اس دینا ہو جاتا ہے۔ حالا نکہ اس طرح کسی عیب کو اُجھالنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، مُر دے کی غیبت توزندہ کی غیبت اس دینا ہو تا ہے۔ میں میں سوچتا ہوں کہ جس بے چاری کے ساتھ بُر افعل ہو گیاتو اسے بھی میڈیا پر سرعام تجر وں کاموضوع بنایاجا تا ہے۔ میں میہ سوچتا ہوں کہ جس بے چاری کے ساتھ بُر افعل ہو گیاتو اسے بھی میڈیا پر سرعام تجر وں کاموضوع بنایاجا تا ہے۔ میں میہ سوچتا ہوں کہ جس بے چاری کے ساتھ بُر افعل ہو گیاتو اسے بھی میڈیا پر سرعام تجر وں کاموضوع بنایاجا تا ہے۔ میں میہ سوچتا ہوں کہ جس بے چاری گائی ہو گائی ہو تا ہو گا کہ اُس کے ساتھ ہو گوئی ہو تو والے ظلم کی شہر ت بہت ہوتی ہوتی ہو تو کہ اللی اللی علاقے میں اُس بے چاری کے ساتھ ہو گوئی ہو اللی انہ کر بہت ہوتا ہو گائی ہو گیاتی ہو گائی بیاں آفسر بن بیٹھتا ہے۔ سب اپنے اپنے طور پر مشورے دائی کا صدمہ تو ہوتی ہی کہ فرید تو ایک و اس اعتبار سے بدنائی کا صدمہ اور پر یشان ہو جاتے ہوں گو ۔ درندے نے جو آبروریزی کی اُس کا صدمہ تو ہوتا ہی ہو گا، مزید خاندان کی اس اعتبار سے بدنائی کا صدمہ اللّ آلکلف دو نابت ہو تا ہو گا۔

آخبارات اور میڈیاوالے بھی جواس طرح کرتے ہیں وہ غلَط کرتے ہیں۔اگر آپ کسی خوفِ خُداوالے عالمِ دین سے بات کریں گے تووہ اِنْ شَآءَالله میری تائید کرے گاکہ بات توضیح ہے۔ آپ بتاہے کہ جس نے خُود کشی کی ہے، کیا اُس کا خاندان خُوشی سے جُھوم رہا ہو گاکہ میرے بیٹے نے خُود کشی کی ہے، کیا اُس کا خاندان خُوشی سے جُھوم رہا ہو گاکہ میرے بیٹے نے خُود کشی کی ہے، یامیرے بیٹے نے خُود کشی کی ہے بیان کی تو حالتیں خراب ہوں گی۔ پھر جب نام لے لے کر اِس بات کا چرچا ہو تا ہو گاتوان پر کیا گُزرتی ہو گی!لوگ آآکر پُوچھتے ہوں گے کہ کیا ہو گیا تھا؟ کیوں خُود کشی کی تھی؟ وغیرہ وغیرہ و منیرہ ۔ "زیاد تی "کے جو واقعات ہو تا ہو گاتوان پر کیا گزرتی ہو گی!لوگ آآکر پُوچھتے ہوں گے کہ کیا ہو گیا تھا؟ کیوں خُود کشی کی تھی؟ وغیرہ و غیرہ و "زیاد تی "کے جو واقعات ہو گاتوان پر کیا گوٹ کی جنی مذمت کی جائے آتی کم ہے، لیکن بعض لوگ اِن واقعات کو اُچھال کر بھی لُطف اُٹھاتے ہوں گے اور بعض لوگ تفریحاً بھی اس طرح کی با تیں کرتے ہوں گے۔الله کریم ہمیں اپناخوف عطا کرے۔ اُمیٹن بِجَاہِ خَاتِمُ اللّه علیہ والہ وسلّم